

#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام اليكرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





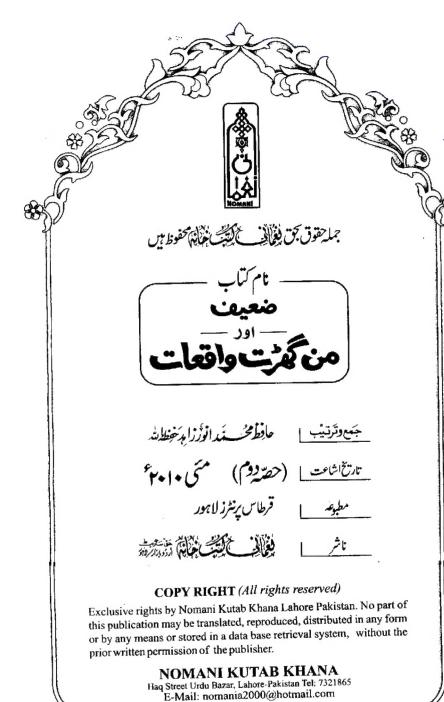

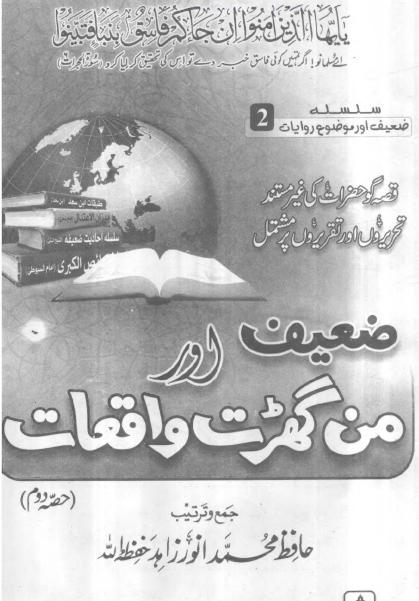







شرفع الله كے نام سے جو بڑا مہران نہايت رحم والا ب

### فهرست مضامين

| 14 | تقريظ (از:رانامحمشفیق خال پسروری پاللة)                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | والدين كى خدمت كى وجهة على ألى المسايكي الما الما يكي مل الما يكي مل الما الما الما الما الما الما الما         |
| 16 | جنت میں صرف حضرت موی ٰ عالیا ہا کی واڑھی ہوگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| 17 | بى بى اين بين كومعاف كرد ورنهم جلادية بين، قصه علقمه اوراس كى والده كا                                          |
| 19 | بلال كوخواب ميس زيارت رسول ،سفريدينه، قبرير حاضري اوراذان                                                       |
| 24 | خالد بن وليد بناتنتُو كاعزى بت كومتهدم كرنے كاواقعه                                                             |
|    | لات بت كوتو را نے كردلجيپ واقعد كى حقيقت                                                                        |
| 26 | عمرو بن الجموع كاواقعدا پيخ بت كے ساتھ                                                                          |
| 28 | وشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے ، بحظمات میں دوڑ ادیے گھوڑے ہم نے                                            |
|    | دحیکلی حضور ساتیم کا خط لے کر قیصر کے پاس ، آج رات میرے دب نے اس کے رب                                          |
| 33 | کوقل کردیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
|    | عتبه كاحضور مَنْ يَنْهِ كُولا لِحَ ديناسر دارى علاج اور دولت كى پيشكش حضور مَنْ يَنْهِمُ كاسورة                 |
| 34 | فصلت تلاوت كرنا                                                                                                 |
|    | معراج كى رات حضور خاتيناً كى ابرا تيم علينة سے ملا قات أمت محد بيكوسلام اور لاحول                               |
| 36 | ولاقوةكي فضيلت                                                                                                  |
| 36 | وعوت مصطفیٰ طاقینهٔ اورا یک سومیس ساله گستاخ رسول بوژها                                                         |
|    | ا الله آج شام تک میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاقصے عبداللہ ذوالبجادین                                     |
| 38 | ن الفناء كا                                                                                                     |
|    | سیدہ عائشہ بڑھا کاحضور ٹرائیڈ کے سامنے اونچی آواز سے بولنااورابو بکر بڑائی کا عائشہ جلافا                       |
| 40 | اندُان المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَالِين المُعَال |

| جعفر طیار ڈھاتھ جسب حبشہ سے والیس آئے تو آپ نے معانقہ کیااور پیشانی پر بوسہ دیا 70                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابوابوب انصاری دانتهٔ ننے اپتا چرہ قبررسول پر رکھ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ا عثان ولفَوْوَ شهيد موكا جبكية سورة البقرة برهدم الموكااور تيراخون فسيحفيكهم الله                 |
| يرگر بے گا يرگر بے گا                                                                              |
| باغيول نے وہ عصاتو رُدِيا جس پررسول الله طَافَيْمَ ابو بكر وعمر طافغ اليك لگا كرخطبه ديتے تھے 72   |
| جو چاہتا ہے اس کی ماں اس پر روئے ،اس کے بچے بیتیم ہوجا ئیں ، بیوی بیوہ ہوجائے ،                    |
| وہ عمر ہل شنا کے راستے میں آئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| عنرت عمر  جائٹن کا دریائے نیل کے نام خط اور خشک دریا کی روانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ي شخص عثمان الله الشخط العمل المحمد الما يقيل الساكا جناز ونبيس بيره هائے گا 74                    |
| سورج نے عمر والفَّذَ ہے بہتر آ دمی کا چیر نہیں دیکھا ۔۔۔۔۔۔                                        |
| قصها یک لاکی کا جس کی موت کا باعث ایک مکڑی بنی!                                                    |
| عبدالله بن رواحه الله كلا في بيوى اورلوندى كے ساتھ قصه! 77                                         |
| ا يك بحياعورت حضور سَالَيْنَام كالمجموع الهاني سي حياداربن عني 78                                  |
| ایک صحابی کی جن کے ساتھ ستی صحابی نے بچھاڑ دیا جن نے آیۃ الکری سکھادی۔۔۔۔۔ 79                      |
| پانچ سوسال تک بہاڑ کی چوٹی پرعبادت کرنے والے ایک بزرگ کا دلچیپ قصہ ۔۔۔۔۔ 80                        |
| جريل عليها فلاك ستى كوتباه كردو، بالله وبإن أيك تيراا يك بنده باس كوبهي بإن: الله كاحكم 82         |
| قریش کا ابوطالب ہے نبی مالیّن کی شکایت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| كيا حضرت فاطمه بالنبيان وفات بے بل خود نسل كرليا تھا؟                                              |
| فبدالله بن حذا فدنے بادشاہ کے بمر کا بوسہ لے لیا حضرت عمر جانٹیا وردیگر صحابہ جانڈیٹرنے            |
| ىبداللەكا بوسەليا مشهوروا قعد كى حقيقت                                                             |
| بفنرت ملی ٹائٹڑ کی زرہ یہودی کے باتھ لگ گئی فیصلہ قاضی شریح کے پاس یہودی کا                        |
| بول اسلام                                                                                          |
|                                                                                                    |

| 87  | سيد نا بوسف عائيلاً اورسليمان بن بيبار كالمتحان اورمواز نه                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88  | كياعورت كسى جن سے فكاح كر على جامام مالك برالله كايك فق كى حقيقت                                               |
| 89  | قصدایک راجب کا جس کوشیطان نے بہلا کرزنا کروایا پھرلزکی کوتل کروایا ۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 91  | عزى بت كى تباہى خالد بن وليد را الله الله عن ا |
|     | اے عمران بن حصین کتنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے کہاسات کی چیوز مین میں ایک                                       |
| 92  | آسان میںآسان میں استان می      |
| 93  | حافظ قر آن این خاندان کے دی افراد کی شفارش کرے گا۔۔۔۔۔۔                                                        |
| 93  | عبدالرحمٰن بنعوف بالنفظ كاسات سواونوْل برمشتمل قافله تمام إسباب الله كي راه مين خرچ                            |
|     | طلع البدرعلينامن ثنيات الوداع                                                                                  |
| 95  | روضة اقدس كے چوراورسلطان نورالدين زنگي كاخواب                                                                  |
| 97  | عاليس سال تك بربات كاجواب قرآن سے دينے والى عورت كاقصه                                                         |
| 105 | فضیل بن عیاض کا ڈا کے مار نا اور تو بہ کا واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
|     | جو ہررات سور و واقعہ پڑھے گا اُس کو فاقہ نبیں آئے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| 106 | يحيين ميں حليمہ كے بال نبي سُلَقِيمُ كِثْقَ صدر كاواقعہ                                                        |
| 107 | مشهورسیاح این بطوطه کا امام این تیمیه بزاش پرافتراء                                                            |
| 109 | والده كي وعاست امام بخاري بُرالشذ كي بصارت لوشنے كا قصه                                                        |
| 109 | نيكيال اوران كے فوائدا يك طويل روايت كى حقيقت                                                                  |
| 111 | جنگ أحدمين مند بنت عتبه كاحمزه كي لاش كامشله كرنا اورجگرزگلنا                                                  |
| 112 | میرابیناقش هوا ہے میراحیا توقش نہیں ہوا، واقعہ أم خلاد                                                         |
| 113 | ابھی ایک شخص آئے گا اور و چنتی ہے تین دن ایساہی ہوا!                                                           |
| 114 | مِن كرى مين إلى والده كوكندهون برأهات جرتار بااورطواف كرايا كيامين في اداكرديا؟                                |
|     | اے عائشہ رہائشا آج شعبان کی بیندرھویں رات ہے اس رات اللہ بنوکلب کی بکریوں                                      |
| 115 | کے بالوں سے زیادہ لوگوں کومعاف کرتاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |

| مجیح حدیث کامذاق أڑانے والاشدید بیاری میں مبتلا ہو گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| چارشہید بیٹول کی بہادر ماں سیدہ خنساء کی جنگ قادسیہ میں اپنے بیٹوں کو وصیت۔۔۔۔۔ 117                                 |
| سيده أمسلمه هِ الله المواجع عن شهادت حسين هليني كي اطلاع                                                            |
| حضرت أمسلمه والمين كوقل حسين كي خبرايك جناتني ني يهنجائي                                                            |
| صحابی رسول سواد بن غزید بدلد لینے کے بہانے حضور مناقیم کے بدن سے لیٹ گئے ۔۔۔۔ 122                                   |
| فرشة في البيخ برول معضور طالية كوچ عياليا الولهب كى بيوى آب طالية كوندد كيوسكى 123                                  |
| سعد بن عبادہ کی وفات کی خبرا کی جن نے دی ۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| فروخ اوراس کے بیٹے رہیمالری کے دلچسپ واقعہ کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 125                                                    |
| دعائے ختم القرآن کی استنادی حیثیت 135                                                                               |
| الوجندل والنفوُّان الوبصير ولفُّوا كي قبر يرميح تقمير كردي                                                          |
| ا مام احمد کی وفات پر چارگروہوں نے نو حد کیا ، یہود ، نصاری اور مجوسیوں میں بیس ہزار<br>ا                           |
| لو کول نے اسلام فبول کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
| دوآ دمیوں کے درمیان حضور منافیظ کا فیصلہ حضرت عمر جائٹو کی نظر ثانی نام نہا دمسلمان<br>کے علاقہ میں اسلام           |
| كى كردن الرادى                                                                                                      |
| شعبان کے آخر میں نی شاقیم کارمضان کی فضیلت کے متعلق خطبہ 141                                                        |
| مام بخاری برائنے کی قبر کی مٹی ہے کستوری کی تی خوشبو آتی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| مام مسلم منطق حدیث تلاش کرتے رہے اور تھجوریں کھاتے رہے اس سے ان کی<br>فات ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| فات ہوئی                                                                                                            |
| ں ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                            |
| أبواور                                                                                                              |
| وروزے دارخوا تین کا نبیب کرنا خون اور پیپ کی قے کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ر جمھےصفیہ ہٹائٹیا سے عدم برداشت کا ڈرنہ ہوتو میں حمز ہ ہٹائٹیؤ کی لاش کو یونہی چھوڑ دوں                            |
| کہاسے پرندے کھاجا کیں 146                                                                                           |
| E F37                                                                                                               |

| 10  | عیف اورمن گھڑت وا قعات (حصدوم)                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | بيا شجرة الرضوان كوحضرت عمر ﴿النَّذْ نِي كَاشِيعُ كَاحَكُم دِيا تَهَا؟ 7             |
|     | منرت عمر ڈاٹٹیٰز کا ایک بوڑھی خاتون سے بو چھنا کہ عمر ڈاٹٹیٰز کے بارے میں تمھاری کیا |
|     | 7                                                                                    |
| 14  | حول ولاقو ة كے وظیفیہ ہے بتھکڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 8                     |
| 149 | روستان كےراجہ نے حضور منافیاً كى خدمت میں نحبیل كاتخفہ جمیجا                         |
|     | ر آن كى آيت يا يمها الذين آمنواان جاءكم فاسق بنباالخ كيضمن ميں حارث الخزاعي          |
| 150 | اقصه (                                                                               |
| 152 | اقعدایک صحافی جھانشڈا وراس کی بیوی کا جن کے پاس ایک ہی چا در بھی ۔۔۔۔۔۔۔ ؟           |
|     | ہاونداور بیوی کے درمیان مدت جدائی اور حفزت عمر   ڈاٹٹنز کی طرف منسوب واقعہ           |
| 153 |                                                                                      |
| 153 | ۔<br>یامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عمر ڈلائٹو سے مصافحہ کرے گا              |
| 154 | ىيد ناعمر رَّالِنَّوُ كَ قَبُولِ اسلام برِفْر شتوں كي خوڤي                           |
| 155 | ۔<br>پوبکرصد یق ڈاٹٹؤنے نازیباکلمات کہنے پراپنے ہاپابوقحا فیکوٹھیٹر مار دیا          |
| 155 | نصور سالینیم کوشهادت حسین کی خبراور کربلا کی مٹی                                     |
| 158 | ببود بوں کی جبریل عائیلاسے دشمنی اور حضرت عمر خلافظ کا واقعہ                         |
| 160 | نے اس میڑھی تھجور کا جس کی شاخیں مسکینوں کے گھر میں لٹکتی تھیں ۔۔۔۔۔۔                |
|     | گرا بونبیده بن الجراح زنده هوتے تو میں نھیں خلیفہ مقرر کردیتا فر مان عمر ڈائنڈ       |
|     | جنگ بدر میں ابوعبیدہ نے اپنے والد کوئل کردیا اللہ نے قرآن نازل کردیا                 |
|     | بل كتاب كے ايك عالم كے ياس نبي كريم خاتية اور ابو بكر صديق رفائظ كى تصوير            |
|     | ملک شام میں نبی نظائیج اور دیگر انبیاء پیتل کی نصاوریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 172 | •                                                                                    |
|     | حضرت علی خِلِنْیُوَصد بق اکبر ہیں علی ڈِلٹُوڈ نے دوسرے لوگوں ہے سات سال پہلے         |
| 173 | نماز ریزهمی                                                                          |

| 3   | ضعیف اورمن گھڑت واقعات ( حصہ دوم )                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 228 | ابو بكر مذلى كےاشعار،سيدہ عائشہ ڈھنجااور نبی مائتی کےحسن و جمال كامنظر                 |
| 230 | قصه مبچد ضرار كا                                                                       |
|     | یوم عاشورہ کو ہونے والے کام، دن دسوال رات یار هویں ۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|     | خانه کعبه برنظر برا هيتے وقت آنخضرت ساتين کي دعا۔۔۔۔۔۔۔                                |
| 232 | حفرت عمر بْكَانَيْ كاپنے بیٹے ابوشحمہ پرزنا کی حدنا فذ کرنے كا قصہ                     |
| 251 | سیدناعمر طالتونیر بے بردگی کے معاملے میں ایک افتر ائی قصہ                              |
|     | ایک اعرابی نبی منافظ کے وسلے ہے بخشش مانگنے قبرنبوی پر ، قبرے آ واز آئی جااللہ         |
| 252 | نے کچھے بخش دیاہے نام کھے بخش دیاہے ا                                                  |
| 265 | دوزخی جنتی کے کندھوں پرسوار ہے،خواجہ فریدالدین عجم شکر کامبلغ علم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 267 | امير معاويه بنائلة كي مرض الموت مين يزيد كووصيت                                        |
| 278 | جب طفیل بن عمرودوسی نے کا نوں میں روئی ٹھونس لی تا کہ قر آن نہ س سکیں ۔۔۔۔۔۔ د         |
| 280 | حضور ملينيا كومعراج كى رات ابوبكر النفزك لهجه مين مخاطب كيا گيا (                      |
|     | جبريل عليناً نے معراج کی رات حضور علقیا کا ساتھ جھوڑ دیا اور کہاا گرمیں آ گے جاؤں گا   |
|     | تومیرے پرجل جا نیں گے تومیرے پرجل جا نیں گے ا                                          |
| 282 | معراج کی رات فرشتے نے نبی سائیٹر کواذان کی تعلیم دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | جب ایک تا بعی کا مرده گدهازنده هو گیا                                                  |
|     | حضور حرفیظ نے ایک غریب صحابی کوکہا جاؤ فلاں امیر صحابی ہے کہاپنی بیٹی کا نکاح مجھ      |
| 284 | ے کردو ۔۔۔۔۔۔                                                                          |
|     | £35£35£3                                                                               |

#### تقريظ

محترم حافظ محمد انورزابد، ایک علم دوست اورصاحب مطالعه نوجوان بین کسب معاش اور تابل محترم حافظ محمد انورزابد، ایک علم دوست اور صاحب مطالعه نوجوان بین بدات خود ایک اجم اور قابل تعریف معامله ہے اور حافظ محمد انورزابداس حسن معاملگی میں بہت آ گے ہیں ۔ بدایک اچھے خطیب ، بہترین مدرس اور صاحب طرز لکھاری ہیں ۔ اُنھوں نے تحقیق کے میدان میں اُنھی واقعات وقص کوخصوصا اپنا بدف تھہرایا ہے جوتقریر وخطابت کا لوہا منوانے کے لیے اکثر خطباء ومقررین بیان کرتے ہیں۔

زیرنظر کتاب ان کی اس سلسلے کی دوسری کاوش ہے۔ اس کتاب میں اُنھوں نے محنت کر کے مشہور واقعات کی علمی حیثیت اور ان کے ضعیف وموضوع ہونے کو واضح کیا ہے۔ ہوسکتا ہے بعض طلقے ، بعض واقعات کو کسی اور حوالے سے متند قرار دینے کی کوشش کریں اور وہ اس کوشش کی کامیا بی پراصرار بھی کریں۔ پھر بھی ہم حافظ محمد انور زابد کی اس سعی کی تحسین کے بغیر نہیں رہ سے کا میا بی پراصرار بھی کریں۔ پھر بھی ہم حافظ محمد انور زابد کی اس سعی کی تحسین کے بغیر نہیں رہ سے کدا نھوں نے تحقیق کا ایک درواز ہ تو کھولا ہے اور محض اپنی خطابت کا سکہ چلانے کی خواہش میں من گھڑت واقعات اور جھوٹے قصے بیان کرنے والوں کے سامنے غور وقکر کی ایک اونچی دیوار کھڑی کردی ہے۔

خطباءعظام ،مقررین کرام کوخصوصااورعلاء وطلباء کوعمو مااس کتاب کوپڑ ھنا چاہیے ، یہ کتاب ہرحال میں فائدہ مندبھی ہےاورسوچ کے نئے زاویے قائم کرنے والی بھی ہے۔ والسلام

رانامحمرشفیق خاں پسروری 27-04-2010

# والدین کی خدمت کی وجہ ہے ایک قصاب کو جنت میں موسیٰ علیہ اللہ اللہ میں کی جمسائیگی مل گئی

سیدنا موئی ملینائے اینے پرور دگار ہے درخواست کی اے اللہ! مجھے میرا جنت کا رفیق دکھا دے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے مویٰ (علیلاً) تو فلا ں شہر میں چلا جاوہاں ایک قصاب سے جو جنت میں تیرار فیق اور ساتھی ہوگا۔حفزت موی مایٹھااس شہر میں پہنچے اور قصاب کا گھریو چھ کر اس کے یاس تشریف لے گئے وہ اپنی ذکان میں بیٹھا ہوا تھا۔اس کے پاس ایک زنبیل کئی ہوئی تھی (لعین چڑے کی حجولی ) قصاب نے آپ کی دعوت کرنے کی درخواست کی مویٰ مایشانے درخواست قبول کر لی وہ قصاب آپ کو لے کر گھر گیا اور کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جب کھانا کھانے لگے تو قصاب ایک لقمہ کھا تا اور دو لقمے زنبیل میں ڈال دیتا ،اسی اثناء میں کسی نے درواز ہ کھٹکھٹایا قصاب اُٹھااور زمبیل چھوڑ کر چلا گیا۔ جب موسیٰ ملیٹائنے زنبیل کودیکھا تواس میں ایک مرد اور ایک عورت نہایت ہی ضعیف و نا تواں ہیں ۔ جب اُنھوں نے حضرت مویٰ مایشا کو دیکھا تو مسکرائے اور آپ کی رسالت کی شہادت دی اور دونوں وفات یا گئے ۔ جب قصاب آیا اور زنبیل د میمی تو موی علیظا کا ہاتھ چوم کر کہا۔ کیا آپ الله تعالی کے رسول موی علیظا ہیں؟ آپ نے دریافت کیا کہ بچھے کیے معلوم ہوا کہ میں مویٰ علیظاہوں؟ قصاب نے بتایا کہ اس زنبیل میں میرے والدین تھے جو بہت ہی بوڑ ھے ہوگئے تھے اور میں نے اٹھیں زنبیل میں ڈال رکھا تھا اور میری عادت تھی کہ میں اینے والدین سے پہلے کھا تا پیتانہیں تھااوروہ دونوں ہمیشہ دعاما نگا کرتے تھے کہا ہے اللہ ہماری جان اس وقت نکالنا جبکہ ہم مویٰ علیفا کی زیارت ہے مشرف ہولیں۔اب جبکہ میں نے انھیں مرا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ آپ موی علیقا ہیں۔حضرت موی علیقا نے فر مایا کہ میں نے تیری ماں کودیکھا تواس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔وہ کیا کہتی تھی؟ قصاب نے کہا کہ میری والدہ محترمہ کی بیادت شریف والدہ محترمہ کی بیادت شریفہ تھی کہ جب میں اسے کھانا کھلاتا تو وہ بیدعا مانگا کرتی تھی۔اب میرے اللّٰہ میرے بیچ کوموٹی علیٰ کا جنت میں ساتھی بنا۔موٹی علیٰ انے فرمایا اے قصاب تجھے میارک ہومیں جنت میں تیرار فیق ہوں گا۔ <sup>©</sup>

ن میمن گھڑت اورخود ساختہ واقعہ ہے۔اس کونز بہۃ المجالس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ کم علم خطباءاور عوام الناس میں اس واقعہ کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ جبکہ بیمر دوداور باطل ہے۔

## جنتِ میں صرف حضرت موسیٰ علینا کی داڑھی ہوگی

حضرت جاہر بڑا ٹیزے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی طاقیۃ نے فرمایا تمام اہل جنت ، جنت میں اپنے ناموں سے پکار ا اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے سوائے حضرت آ دم علیتہ کے ۔ ان کو ابو محمد کنیت سے پکارا جائے گا اور جنتی تمام مجرد ہوں گے (یعنی کسی کی داڑھی نہیں ہوگی) کیکن جنت میں حضرت موی علیثہ کی داڑھی ناف تک ہوگی ۔ <sup>©</sup>

<sup>(</sup>۱) است اده موضوع - اس كى سند من گفرت ہے۔ اس بيس وهب بن حفص متهم بالوضع ہے۔ ويكھيس: ميزان الاعتدال (٣٥١/٤) البدايه والنهايه (١٢٠/١) ذكره العجلوني في كشف الخفا (٢٧١/١) وعراه لابن ابي شيبة وابن عساكر - وذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات (٦٢٠)



## بی بی اینے بیٹے کومعاف کردے ورنہ ہم جلادیتے ہیں،قصہ علقمہ اس کی والدہ اور بیوی کا

ا بان سیدنا انس نے نقل کرتے میں کہ رسول اللہ سائلیٰ کے زمانہ میں ایک نوجوان علقمہ نامی تھا ﴿ اعبادتً مْزِ ارتَهَا، بكثر ت صدقه كرتا تقااحيا تك وه تخت بيار ہوا، اس كى بيوى نے رسول الله سابقية کی خدمت میں یغام بھیجا کہ میرا خاوند نزع کے عالم میں ہے میں نے سوحیا کہ آپ کو اطلاع كردول،آپ مُلْتِيَامُ نے حضرت بلال،حضرت على،حضرت سلمان امرعمار مُمَالِيَّ سے فرمایا كەعلقمە کی خیریت معلوم کروید حضرات و ہاں ہنچے اورا ہے لا الدالا اللہ پر ہے کی تمقین کی مگر علقمہ کی زبان نه چل سکی قریب المرگ مواتو صحابه کرام بن الله فی خصرت بلال این و سور عالیه کی خدمت عالیہ میں جھیجا کہ اس کے حالات ہے آپ کو اطلاع وے ، آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے والدين زنده بين عرض كيا كيا كيوالدنو فوت مو چكا بالبنة بورهي مال زنده ها سي الليام في فرمایا بلال علقمہ کی والدہ کے بیاس جاؤا ہے میرا سلام کہوکدا گروہ چل سکتی ہے تو میرے بیاس آئے ور نہ انتظار کرے میں اس کے پاس جاتا :وں باال نے جا کر پیغام پہنچایا تو کہنے لگی میری جان آپ برقر بان میراحق ہے کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ لاُٹھی ٹیکتی ہوئی نمی مظیمان ک خدمت میں حاضر ہوئی سلام عرض کیا آپ نے سلام کا جواب دیا وہ حضور ٹاتیا ہے سامنے بیٹھ گئ آپ سائیڈنے نے کہا بچ بچ بٹاا گرتونہیں بتائے گی تو مجھے دحی ہے معلوم ہوجائے گا یہ بتاؤ علقمہ کیامل كرتا تھا كہنے گلى اتى نماز يڑھتا تھا،اتنے روز بےركھتا تھااور جو درہم ياس ہوتے صدقہ كرديتا تھا نەن كاوزن معلوم ہوتا نەشار \_ آپ مائىيۇنى نے ارشادفر مايا تىر بےساتھداس كاكيامعاملەتھا كىنےلگى یارسول الله میں اس سے ناراض ہوں آپ مُنْ اللہ فی اللہ علی کوں کہنے لگی وہ میری بجائے اپنی بیوی کوتر جیج دیتااور میری نافر مانی کرتا تھااس کا کہنا مانتا تھا۔ آپ نے ارشادفر مایا مال کی ناراضگی نے

اس کی زبان کوکلمہ شہادت ہے روک رکھا ہے۔

آپ مُنَاتِیْنِمْ نے بلال ٹائٹنے سے فرمایا بہت می لکڑیاں جمع کرو کہ میں اے آگ میں جلادوں بڑھیا کہنے لگی یارسول اللہ کیامیر کے لخت جگر کومیرے سامنے جلائیں گے مجھے کیسے برداشت ہوگا آپ نے فرمایااے علقمہ کی ماں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ ہے کہیں زیادہ بخت اور دیریا ہے۔ اگر تختے یہ پہند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیں تو تو اس سے راضی ہو جا۔اس ذیت کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہےاہے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گاجب تک تو اس پر نارانس ر ہی۔ بڑھیا دونوں ہاتھا ُٹھا کر کہنے گگی یارسول اللّٰہ میں آسان والے غدا کو، آپ کوحاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ ہے راضی ہوں آپ نے فر مایا بلال ذرا جا کر دیکھوعلقمہ لا اله الا الله یڑھنے لگاہے ممکن ہے اس کی ماں نے میری شرم کی وجہ سے ایسا کہا ہواور دل ہے نہ کہا ہو۔ بلال دروازے پر پہنچے تو علقمہ کو لا الدالا اللہ پڑھتے سنا اندر جا کر بتانے بلکے کہ علقمہ ہے والدہ کی ناراضگی نے اس کی زبان کوشہادت تو حید ہے روک رکھا تھا اور اس کی رضا مندی نے زبان کو جاری کردیا۔ چنانچی علقمہ اسی دن فوت ہو گئے ۔حضور طاقیم تشریف لائے اس کے مسل اور کفن کا انتظام کیا ،نماز جنازہ پڑھائی ، پھرقبر کے کنارے کھڑے ہوکرفر مایا اےمہاجرین وانصار جو مخض ا پنی بیوی کواپنی والدہ پرتر جیج دیتا ہےاس پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہےاوراس کے فرائض ونو افل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے ۔ ۞

<sup>(</sup>ا) اسناده موضوع من گھڑت روایت ہے۔ الفوائد المحموعة في الاحادیث الصعبقة والدو فسوعة .

کتاب الادب (٦٨٦/٣٨) رواه العقالي عن عبدالله بن ابي او في في الفسعفة (٢٦٤/٣) اس قصح کتاب الادب (٦٨٦/٣٨) رواه العقالي عن عبدالله بن ابي او في أي الفسعفة (٢٠/٣) اس قصد عات وارو مدار فائد بن عبدالرخن ابوالور قاء العقالي ہے اور يہ متروک اور گذاب ہے۔ اب حوزی فی المهر ضوعات الامراب ابن جوزی کہتے ہیں فائدراوی متروک ہے۔ یکی کمتے ہیں ایس کی روایت کی کہتے ہیں اس کی روایت کی کوئی متابعت منہیں کرتا۔ ابوحاتم کہتے ہیں فائدراوی واب الحدیث ہے۔ اس کی صدیث ندامی جا بوحاتم کہتے ہیں سے جوزائ واب الحدیث ہے۔ اس کی صدیث ندامی جا بوحاتم کہتے ہیں سے جوزائے۔ نیز اس کی سند میں داور بن ابراہیم ہے ابوحاتم کہتے ہیں سے جوزائے۔

## بلال کوخواب میں زیارت ِرسول ،سفر مدینه ، قبر پرحاضری اوراذ ان

اگرچہ بیدواقعہ مخضر ہے مگراس میں بعض خطباء، قصہ گو واعظین نے خوب اپنی خطابت کے جو ہر دکھائے ہیں اور مصنفین نے خوب طبع آز مائی کی ہے اور اسے اپنے اسلوب سے بیان اور نقل کیا ہے۔ ایک خاکہ نگار مصنف نے تو اسے اس انداز سے لکھا ہے کہ گویا بیہ وفیصد حقیقت ہو اور سے از سے کہ کا میں خاکہ نگار مصنف نے تو اسے اس انداز سے لکھا ہے کہ گویا بیہ وفیصد حقیقت ہو اور سے از سے تاریخ کا میں تو اس کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں پھر اس پرمحد ثین کی محققین کی تحقیق بیش کریں گے۔

کھتے ہیں: عمواس شہرتار کی میں ڈوبا ہوا تھا حضرت بلال رہائن نے اینے بستر کارخ کیا، ا بنی پلکیس بند کیس جلد ہی نیند کی بری نے انھیں آغوش میں لے لیا وہ گہری نیندسو گئے ۔ پوری کا سنات پر خاموشی طاری تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کا سنات سوگئی ہے۔ حضرت بلال اللهٰ خرانے لینے لگے پھر نیند ہی میں ان کے جسم نے حرکت کی ان کا چپرہ مسرت ہے دمکاء ان کے ہونوں پرایک خفیف ساتبسم اُ مجرا۔ انھوں نے خواب میں نبی صبیب علیقہ کواپی طرف آتے ہوئے دیکھا، رسول کریم طابقی نے سفیدلہاس زیب تن فرمار کھاہے، بلال دان والی کرآپ سابقی کی طرف بڑھے،سلام عرض کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ،حضرت بلال جل علی بہت خوشی محسوس كرر ہے تتھے۔ نبي كريم مُلَيَّةِ كےمقدس لبول كوحركت ہوئي ،حضرت بلال جُنْتَوْنے كان لگا كرغور سے سننا جاہا۔ آنخضرت علیہ نے نارانسگی كا اظہار كرتے ہوئے شكایتا فر مایا بلال!'' يتنمى سخت دلی ہے کیا ابھی وفت نہیں آیا کہتم ہمیں ملنے کے لیے آجاتے۔''حضرت بلال ڈاٹٹو کی آنکھ کھل گئی تو انھیں آنحضور من تیم کے الفاظ کی صدائے بازگشت سنائی دینے تگی ۔ بلال بیکتنی سخت د کی ہے، بال بیکٹنی شخت د لی ہے۔اس وقت بلال ڈاٹٹؤ کو بہت دکھ اور افسوس ہوا ول میں گہرا صدمه محسوس کیا۔ پھروہ ایکاراُ مٹھے ہخت دلی ،سنگ دلی نہیں یارسول اللہ! کئی سال گزر گئے اور میں نے آپ کی مسجد کی زیارت نہیں کی ۔ میں آپ کوایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولا۔ میرے ہونٹ آپ کے اسم مبارک کے ورد ہے بھی نہیں اُ کے ، میری زبان آپ پر درود بھیجنے ہے بھی قاصر نہیں ہیں۔
میں ابھی کوچ کرتا ہوں ، میں آپ کے شہری طرف چلتا ہوں آپ کی مبحد کی زیارت کے لیے۔
حضرت بلال دروازہ کی طرف بڑھے ، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تاریکی نے ڈیرے ڈال
مرکھے ہیں ۔ آسان کی طرف دیکھا تو ستار نے نظر آئے جواپی مدھم ہی روشی زمین پر بھیج رہے تھے ،
مگر اس روشی سے تھمبیر اندھیرے میں بچھ کی نہیں ہورہی تھی ۔ بیرات بہت ہی تاریک و سیاہ
مگر اس روشیٰ سے تھمبیر اندھیرے میں بچھ کی نہیں ہورہی تھی ۔ بیرات بہت ہی تاریک و سیاہ
تھی ۔ دن نگلنے سے پہلے سفر کے لیے نگلنا ممکن نہ تھا، مگر صبح کب ہوگی ؟ کیا بلال میں تک انتظار کر
سکیس کے ؟ ان کے سینے میں شوق کی آگ بھڑک رہی تھی وقت آ بستہ آ بستہ گزر ر ربا تھا ، بلال بڑائیا اسمی کیا اسمی خیال آیا کہ انتظام نہیں کیا ۔ اب انھوں نے انھوں نے انھوں نے سامان سفر یعنی زادراہ تیار کرنا ہے ، اوراب تک اس کا انتظام نہیں کیا ۔ اب انھوں نے زادراہ کی خوب کی مجد سے بلال بڑائیا اسمی میں ہوئی تھی ، حضر سے بلال بڑائیا اسرول جا پہنچتا ، اپ محبوب کی مجد ہیں ۔

حضرت بلال بڑائٹڑ کی بیوی کی آئکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے خاوند گھر میں چل پھرر ہے ہیں اور کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں۔اس نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں یثر ب جانا چاہتا ہوں ۔مگر کیوں؟

> تا کہ میں نبی انور، حبیب محرم القائم کی معبد کی زیارت کرسکوں۔ اگرآپ طلوع فجر تک سوئے رہتے تو بہتر نہ ہوتا۔ میری آنکھوں سے نینداڑ چکی ہے۔

آخر کار فجر کے آٹار نمایاں ہونے گئے، دورافق میں روشنی کی بچھ چیک نمودار ہوئی، حضرت بلال ٹائٹنڈ تیزی سے گھرسے نکلے، اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہوئے، اسے ڈا نٹا تو وہ تیزی سے مدینۃ الرسول کی طرف چل پڑی ۔ آپتھوڑی تھوڑی دیر بعد سواری کو تیز چلنے پر آمادہ كرتے تاكدآپاس قافلے سے جامليں جوايك دن پہلے مدينہ كے ليے روانہ ہوا تھا۔ آپ كى سواری برابر بڑھتی چلی جار ہی تھی۔ایک لمباسفر کرنے کے بعد آخر کارآپ قافلے ہے جالمے ،اس لمبےسفر میں وہ خود کلامی ہے دو حیار رہے.......آپ کے دل میں و د ہاغ اورنفس و ذہن پر ر سول اللّٰہ کی نارانسکی چھائی ہوئی تھی اور آپ آمخضرت ٹائیزا کے عمّاب کے بارے میں ہی سو چتے رے، آخر کار قافلہ مدینہ کے قریب جا پہنچا، مدینہ طیبہ کے مضافات آئے تو حضرت بلال ٹائٹوٰ کا ول بے تاب ہو کر محلنے لگا۔ آپ نے اپنی سواری کو تیزی سے با نکا اور قافلے سے علیحدہ ہو گئے، شہر کھوب میں داخل ہوئے تو آپ کا دل ،آپ کے سینے میں شدت سے دھڑک رہاتھا، آپ خوف اوراُمید کے مابین کی کیفیت میں مبتلا تھے،اُمیدوارا شتیاق متجد حبیب میں جلد پہنچنے کا،خوف اور ڈرآنخضرت سائیا کم بارگاہ عالیہ میں طویل غیر حاضری کے بعد حاضر ہونے کا مسجد نبوی قریب آئی تو حضرت بلال کے دل کی دھڑ کن تیز ہوگئی ، بے قراری بڑھ گئی ، ز بق وشوق میں اضافیہ ہوا ، سواری کو تیز کیا اور آخر کارمسجد نبوی کے دروازے پر بہنچ گئے ،سواری کو بٹرائے ، ینچے اترے ، بڑے ادب واحترام سے آگے بڑھے، دروازہ سے اندر داخل ہوئے، جب قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے تو بے قراری بڑھ گئی ،آنسو بہنے لگے ،شدت جذبات ہے رندھی ہوں '' واز میں كها\_السلام عليك يا رسه ل الله.

آپ کواپنا گلابند ہوتا ہوامحسوں ہوا،آنسور کنے کا نامنہیں لیتے تھے،آنسوآپ کے رضارون پر بہدرہے تھے، خاموثی سے سرجھ کالیا،آسہ، کی روٹ، یادوں کے اکاش میں پرواز کرنے لگی، آخصور ساتھ نیا دائے۔ جنگ وامن،آسانی ودشوار کر، جنگ وجدال سلح وصفائی اور دکھ سکھ میں آپ کی شرکت یا دآئی تو بیسب پھے سوچ کرآپ کی بے پناہ بے قراری، بے چینی اور بے تابی کو قدرے سکون محسوں ہوا، راحت واطمینان کا ادراک ہوا،آپ یمیں کھڑے رہ اور وقت گزرتا رہا۔ حضرت بلال جھنڈ کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہور ہاتھا، ان کی روٹ، نہی نریم سیقیا کی روح مبارک کے ساتھ متصل تھی ۔ یادوں کا مفر جاری رہا۔ رات شروع ہو چکی تھی۔ اس نے کائنات کواپنے پردوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ بلال! پی جگہ کھڑے تھے وہ اپنے اردگرد سے بالکل بناز تھے۔اتنے میں ایک آواز آئی: ' بلال! بلال! آپ پی اس بے خبری و وارفنگی کی کیفیت سے باہر آئے ، سرا ٹھایا اور جدھر سے آواز آربی تھی ادھر متوجہ ہوئے تو حضرت حسن جی ٹیڈاور حضرت حسن جی ٹیڈاور حضرت حسین جی ٹیڈ نظر آئے۔ آپ کے غم واندوہ میں اضافہ ہوگیا ، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ، آپ تیزی سے ان و ونوں حضرات کی طرف بڑھے ، آٹھیں اپنے سینے سے لگایا، چو مااور کہا۔' ، جب بھی میں آب دونوں کود کھتا ہوں تو مجھے نبی کریم مائی ٹی اور آجاتے ہیں۔''

تھوڑی دیرخاموش رہے پھر حضرت حسن جائشنے پوچھا:'' آپ کب آئے۔'' جب سورج افق کی طرف جھک رہا تھا تو کاروان ، مدینہ میں داخل ہوا تھا، میں نبی کریم حالقۂ کی زیارت کے لیے فوراً بیبال جلاآیا۔

آج رات آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟مسجد نبوی میں۔

آج رات آپ بمارے یہاں تھے۔ ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ مزارا قدس سے چلے تو حضرت حسن واللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے ، راستہ میں مختلف با تیں ہوتی رہیں۔ حضرت حسین واللہ نے خضرت مبال واللہ نائے ہے۔ بلال واللہ نائے اجب سے آنخضرت ساتیہ کی وفات ہوئی ہے آپ نے ہمیں اپنی آواز سے محروم کررکھا ہے، ہماری خواہش ہے کہ کل فجر کی اذان آپ دیں۔ "حضرت حسن واللہ نائے کہا: ہال بلال واللہ نائے۔ آپ نے ہمیں اپنی شیریں آواز سے محروم کردیا ہے۔ کیا آپ کل اذان فجرنہیں دیں گے؟

#### کیون ہیں!

سب گھر میں داخل ہو گئے کئی نے ان کو نہ دیکھا ،حضرت بلال نے رات قیام کیا۔ جب
تاریکی کے نیام سے فجر کی تلوار باہر آئی تو حضرت بلال جلاؤ معجد نبوی کی طرف چل پڑے۔معجد
کی حجیت پر چڑھے۔ آپ نے فخر ورشک محسوس کیا نیم سحر انکھیلیاں کر رہی تھی۔ آپ کے جسم کو
با دصبا کے جھو نکے گئے تو آپ تازہ دم ہوگئے۔ آپ نے آواز بلند کی تو مدینہ منورہ کی فضاؤں میں

ىيآ دازگونجى \_

الله اكبر، الله اكبر\_الله اكبر، الله اكبر\_

اس آواز سے مدیند کانپ اُٹھا۔لوگوں نے تمجھا کہ وہ ایک خوبصورت خواب دیکھور ہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے گگے۔کیایہ بلال کی آواز ہے؟ حضرت بلال پکاراُٹھے۔

. اشهدان لا الدالا الله واشهدان لا الدالا الله \_

لوگ اپنی نیند سے اُٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے'' میہ بلال ڈلٹھڑ ہیں، یقیناً مگر وہ تو شام تھے۔شام سے کب واپس آئے اور کیوں؟''لوگوں نے اپنے گھروں کے درواز ہے کھول دیے، وہ مجد نبوی کی طرف یوں جارہے تھے جیسے ان پر کسی نے جادوکر دیا ہو۔وہ بلال کی شیریں آواز کی گرفت میں تھے،حضرت بلال یکارے۔

اشهدان محمدر سول الله-اشهدان محمدر سول الله-

لوگوں نے سر جھکا لیے۔ آواز حق ،ان کے دلوں کے تاروں کو چھٹررہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔ عورتیں پردول سے باہر نکلیں اور معجد کی طرف برھیں ۔ لوگوں کو نبی سالیا ہم کا عہد سعادت یاد آگیا۔ آنخصور شالیا کہ کی جدائی کاغم تازہ ہوگیا، آنسو بہد پڑے، سر جھک گئے، ہر طرف خاموثی تھی، قبرستان کی کی خاموثی ۔استے میں حضرت بلال ٹائٹو کی آواز بلند ہوئی، وہ نماز کے لیے بلار ہے تھے۔

حى على الصلاة ،حى على الصلاة\_

مدینة النبی بیک زبان اس دعوت پر لبیک کهه ربانها \_ لوگوں کی زبانوں پر لاحول ولاقو ۃ اِلا باللّٰه، کے کلمات متھے'' حضرت بلال ڈٹاٹٹوز کی آ واز پھراً بھری \_حی علی الفلاح ، جی علی الفلاح \_ اللّٰدا کبر،اللّٰدا کبر \_ لا المہ الااللّٰہ \_

حضرت بلال بڑائٹونے اذان مکمل کی تولوگ اپنی جگہ پرساکت وصامت کھڑے تھے، بلال حجیت سے ان کوآواز حجیت سے اتر کران میں شامل ہو چکے تھے، مگرلوگ اپنے اردگر دسے بیگا ندابھی تک، ان کوآواز کے تحرمیں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھرلوگ آہتہ آہتہ، آپ کے گردا کٹھے ہونے لگے وہ آپ کوسلام کرتے اور خیر و عافیت دریافت کرتے ، امیر المومنین حضرت عمر جھاتھ آئے تو آپ ہے بغل گیر ہوئے ، پھر نماز کھڑی ہوئی ۔حضرت عمر جھاتھ نے لوگوں کو نماز پڑھائی ۔ اللّٰہ اکبر کہا تو سب لوگول نے اللّٰہ اکبر کہا، پھروہ سب ، اللّٰہ رب العالمین کے حضور محوعیادت ہوگئے ۔ ۞

است اده موضوع - اس کی سند من گھڑت ہے۔ یہ ہے وہ داستان جو حضرت بلال بالیّن کی طرف منسوب ہے،

اس ہے مبتدعین کی قسم کے استدلال کرتے ہیں کہ نبی ساتیہ سے اپنی اُمت کا حال پوشیدہ نہیں آپ محبت

کرنے والوں کو مدینہ میں بلاتے ہیں نیز قبر مبارک پر اپناچہ ورگڑ ناوغیرہ حوالہ جات کے لیے دیکھیں ۔ شفا۔

التقام بھی: (۵۲) الصارم المملکی ص (۳۱۴) سیر اسلام النبلاء (۲۵۸،۳۵۷) المان المین ان المین ان المین اللہ (۲۱۷) الفوائد المجموع در سن میں اُست سن مفرق اُلم وضوع حافظ فر بھی کہتے ہیں است سن مفر مند کر در سے اور میروایت مسکرے۔

حافظ ابن مجر لسان المبيزان ميں كہتے ہيں وهى قصه سنه الوصع ميقصه واضح طور پرمن گھڑت ہے۔ علامة شوكانى كہتے ہيں لا اصل له -اس كى كوئى اصل نہيں۔

ملاعلٰی قاری نے اس واقعہ برموضوع کا حکم لگایا ہے۔

حافظ این عبدالهادی کہتے میں بیاثر غریب ومنکر ہے۔ واست دہ مجھول وف اصطفاع۔ اس کی سندمجہول میں انقطاع ہے۔ اس کی سندمجہول میں انقطاع ہے۔

اس نر ابراتهم بن مج مجبول راوی ہے اوراس سے صرف محدین فیض فے میم تر الزافقا کیا ہے۔

## خالدین ولید رُلطُنیُهٔ کاعرٌ ی بت کومنهدم کرنے کا واقعہ

روایت ہے کہ خالد بن ولید رہائی کورسول اللہ سائی نے عزی بت کو ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مقام نخلہ میں ایک مکان تھا قریش ، کنانہ اور مصرو غیرہ سب قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے۔
بی سلیم کی شاخ بنی شیبان جو بنو ہاشم کے حلیف تھا س مکان کے خادم تھے جب ان کو خالد بن ولید بی تھا کہ مکان کے خدام کے سردار نے اس کے ولید بی تھا کے خدام کے سردار نے اس کے درواز ہے میں اپنی تلوار لئے اور کہاا ہے عزی اس تلوار سے خالداور اس کے شکر کواس قدر قس کے حدالہ کی تعرف کے حدالہ کے تعرف کے حدالہ کے سردار نے اس کے درواز ہے میں اپنی تلوار لئے اور کہاا ہے عزی اس تلوار سے خالداور اس کے شکر کواس قدر تل سیجئے

کہ ان میں ہے ایک بھی باقی ندر ہے، اور پھروہ خود پہاڑ پر بھاگ گیا خالد بن ولید بن ولید بن وی بہال پہنچ کراس مکان کومسمار کر دیا اوراس کے بعدرسول اللّٰہ سی تیج کی خدمت میں واپس چلے گئے۔''

(۱۲۰۳/۲) اس هشام سع الروض الانف (۲۰۳/۶) طبقات ابن سعد (۱۲۵/۲) تاریخ طبری (۱۵/۳) اس پیس ولید بن جمع ہے جوصدوق ہے۔لیکن عدم اعتادی کا شکار ہے۔ بدروایت ضعیف ہے اورعزی کی تابی کے متعلق کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔

# لات بت کوتو ڑنے کے دلچسپ واقعہ کی حقیقت

واقعدیہ ہے کو قبیلہ ثقیف کے لوگ اپنے بت لات کو توڑنے سے خوف کھانے لگے انھیں اندیشہ واکہ کہیں کوئی مصیبت نہ آیڑے،ان کے وفدنے رسول الله سائیٹی سے بوچھا کہ ربّه (اشارہ لات بت کی طرف ہے ) کا کیا کریں آپ نے فر مایا کہ اسے روند ہی ڈالیں وہ بولے نہ نہ اگر لات کوعلم ہو گیا کہ ہم اے تو ڑنا اور روندنا جا ہتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کوتل کر ۋالے گا۔اس موقع برغمر بن الخطاب ڈائٹیز ہوئے''عبدیالیل''مہت افسوس کی بات ہے تو کتنا ناسمجھ اوراحمق ہے وہ لات تو پھر ہے۔ وہ لوگ عمر ڈلائٹیڈ کی بات س کر کہنے گلے اے ابن خطاب ڈلٹیڈ ہم تیرے یاس تو نہیں آئے۔ پھرنی نالیجا سے کہنے لگے حضرت آپ خود ہی اسے گرانے اور تو ڑنے کا بندو بست کریں۔ہم تواہے نہ گرائیں گے۔آپ ماٹیا نے فرمایا کہ میں پچھلوگ بھیج دوں گا۔جواہے منہدم کر دیں گے ۔ چنانچہ وہ وفعہ واپس چلا گیا اور آپ نے ایک جماعت بھیج دی جن میں ابو سفیان بن حرب اورمغیرہ بن شعبہ ثقفی شریک تھے۔اس جماعت کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ جب بیلوگ وہاں پہنچے اور بت کوتوڑنے کا کام شروع ہوا تو قبیلہ کے تمام مرد،عورتیں بیچے حتی کہ پردہ نشین عورتیں بھی بردے ہے باہرآ گئیں اور بیلوگ وہاں سے دور چلے گئے ۔وہ لات کو منهدم ہوتانہیں دیکھنا جا ہتے تھےاوران کا گمان تھا کہ وہ بت اپنی حفاظت خود کرے گا، چنانچے مغیرہ بن شعبہ نے ایک بڑاسا کلہاڑالیااور پھراہنے ساتھیوں سے کہنے لگے کیا میں تنہیں ایک تماشا نہ

دکھاؤں؟ ساتھیوں نے کہا: کیوں نہیں! تو اُنھوں نے اس کلہاڑے سے بت پر ایک ضرب لگائی اور ایک چیخ مار کر منہ کے بال گر گئے اور بیر طاہر کیا کہ گویا ہے ہوش ہو گئے ہیں۔ادھروادی طائف ان لوگوں کی خوخی اور شوروشغب سے گونج اُنھی کہ لات نے مغیرہ کوگرالیا ہے! اور بولے اب بتاؤ مغیرہ! اگر ہمت ہے تو اور مارو! کیا شھیں خرنہ تھی کہ بیا ہے دہمن کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔جس میں ہمت ہوآ گے بڑھے اور اسے تو ڑ دکھائے! اللہ کی شم !اس کا کچھنیں بگاڑا جاسکتا۔

وہ لوگ ای قتم کی باتیں بنار ہے تھے کہ مغیرہ بھی گھڑ بنتے ہوئے اُٹھے اور بولے واللہ! اے بنو ثقیف! میں تمھارے ساتھ مذاق کرر ہاتھا۔ یہ کمپنی تو مٹی اور پھر ہے۔ پھر در واز سے پر چوٹ لگائی اوراسے پاش پاش کردیا۔ پھراس کی دیواروں پر چڑھ گئے اوراسے گرانے لگے حتی کہا سے زمین کے برابر کردیا۔

اس کا چابی بردار بولا .....اس کی بنیا دکوخرورغصه آئے گااورانھیں زمین میں دھنسادے گا۔ مغیرہ ٹرگٹنٹ نے جب بیسنا تو خالد بن ولید ٹرگٹنٹ بولے مجھے چھوڑ نے میں اس کی بنیاد بھی کھو دہی ڈالوں گا۔حتی کہ اس کی مٹی تک نکال باہر کی اور پھراسے جلا کر خاکشر کر دیا اوراس کے اچھاڑ اور زیورات لے کر چلتے ہئے۔ ®

(() احسان العوب فى المجاهلية اذ نعمان بن المجارم (ص:٥٠) سيرة ابن هشام مع الروض الانف المسهيلى (٣٤،٣٢/٥) ابن احاق في اس المسهيلى (٣٤،٢٢/٥) ابن احاق في اس المسهيلى (٣٤٤/٥) ابن احاق في اس كوبغير سند كان كياب، بغير سند كى واقعه كوبغير سند كان يا جاسكا .

# عمروبن الجموع كاواقعدايين بت كے ساتھ

ابونعیم اصفہانی'' دلائل البنو ۃ'' میں کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم منافظ کی بیعت کرنے کے بعد جب انصار مدینہ طیب میں آئے تو اسلام خوب پھیلا۔ تا ہم کچھلوگ ا ہے عقیدہ شرک پر قائم سے جن میں ایک عمرہ بن جموع بھی سے جب کہ ان کا بیٹا معاذ بن عمرہ عقید میں نبی کریم مان ہے کہ کی بیعت کر کے آیا تھا۔ عمر و بن جموع بنوسلمہ کے معزز ترین فرد اور سرداروں میں سے ایک سرداروں میں سے ایک سرداروں کا بھی یہی حال تھا وہ اس کی عبادت کرتے اورا سے صاف سے اس جے مناۃ کہتے تھے۔ دیگر سرداروں کا بھی یہی حال تھا وہ اس کی عبادت کرتے اورا سے صاف سے اس کے معاذ بھی رکھتے تھے۔ جب بنوسلمہ کے بچھ نو جوان جن میں معاذ بن جبل رہائے اور خود عمرہ کے جیٹے معاذ بھی سے اسلام لے آئے تو وہ اکثر عمرو بن جموع کا بت اُٹھا کر بابر لے جاتے اور بنوسلمہ کے کھود سے ہوئے کسی گڑھے میں جبال لوگوں نے کوڑ اکر کٹ ڈالا ہوتا تھا منہ کے بل بھینک آئے۔ ایک دن عمرہ نے شخ کے وقت قوم سے کہا۔ تمھارا برا ہو بیرات کو ہمارے خدا کے ساتھ ذیا دتی کون کرتا عمرہ نے کہا تھی دیا تھی دیا تھی اور سے بھی وہ بھی کے دوسے قوم سے کہا۔ تمھارا برا ہو بیرات کو ہمارے خدا کے ساتھ ذیا دتی کون کرتا خوشبولگا کرا پی جگہ کھڑ اکر دیا۔ پھرا ہے کہنے لگے اللہ کی شم اگر مجھے معلوم ہوگیا کہ تمھارے ساتھ دیا تھی اس نے کہا ہے تو میں اسے ذیل کر کے دکھ دوں گا۔

ا گلی شام کو جبعمر و بن جموع سو گئے تو بنوسلمہ کے نو جوان پھر آئے اور بت کو پھر و ہیں پھینک آئے ۔ پھر آئے دن ایسا ہونے لگا اور عمر و ہر بارا سے ڈھونڈ کر لاتے اور دھوکر اپنی جگہ ر کھ دیتے ۔

ایک دن حسب معمول انھوں نے بت کو دھوکر خوشبولگا کراورصاف کر کے اپنی جگدرکھا اور اپنی تلوار نے کراس کے کندھے پرلاکا دی اور کہااے بت مجھے معلوم نہیں کہ روزانہ تیرا پیے حشر کون کرتا ہے۔

اگر تجھ میں کوئی بھلائی ہے تو آج اس تلوار کے ساتھ خود ہی مقابلہ کرلین ۔ جب رات پڑی اور عمر وہن جموع نیندگی وادی میں جا بسے تو مسلمان نوجوان آئے۔ دیکھا تو تلوار بت کے کند سے پرلٹک رہی تھی تلوار اُنھوں نے اتار کی اور باہر لے جا کرایک مراہوا کتاری کے ذریعے بت کے ساتھ باندھ دیا ورکوڑا کرکٹ کے کسی گڑھے میں بھینگ آئے۔

سے عمرو بن جموع نے صبح جب بت کوموجود نہ پایا تو اس کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ ملاتو و یکھنا کہ بت گندگی میں پڑا ہےاورساتھ ایک مراہوا کتا بھی بندھا ہے۔

عمرو بن جموع کے جباس کی حالت زار دیکھی تواس سے متنفر ہو گئے۔ پھر جب بنوسلمہ کے مسلمان افراد نے آپ کو مئے تو حیداللہی کا ایک گھونٹ پلایا تو آپ کی زبان پرکلمہ جاری ہوگیا اور پکے سے مسلمان ہوگئے۔ ®

سرة ابن هشام مع الروض الانف للسهبلي حدد دوم، صن ۲۷۸. محد بن اسحاق نياس كي كوني سند بيان مبيل كي اس مي كوني سند بيان مبيل كي اس مي يدروايت ضعيف و مقطع بي عمرو بن جموع كحالات كي لي د كحيس النسسات (۲۲٪۳) الاصابه (۵۲۹/۲) الاستبعاب (۱۱۲۸/۳) ادبان العرب في الجاهلية (ص: ۱۵۷).

# دشت تو دشت دریا بھی نہ جیموڑ ہے ہم نے ، بحرظلمات میں دوڑادیے گھوڑ ہے ہم نے

ابن رفیل ہے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص جھٹھ نے نہرشیر میں پڑاؤ کیا بیدوریائے وجلہ ہے ادھر کا شہر ہے۔ آپ جلائی نے کشتیاں طلب کیس تا کہ دریاعبور کر کے دوسری طرف والے شہر (مدائن ) میں اپنالشکر لے جائیں مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ ایرانیوں نے تمام کشتیاں قبضے میں کر ہے تھیں۔ کہ تھیں۔ کہ تھیں۔

تو اہل اسلام نہرشیر میں ماہ صفر کے چند دن اقامت پذیر رہے۔ وہ دریا عبور کرنا چاہتے تھے سرمسلمانوں کی جانیں تلف ہونے کا خطرہ اس سے مانع تھا۔ تا آ نکہ ان کے پاس تجھیجمی کا فر آ گئر مسلمانوں کی جانیں تلف ہونے کا خطرہ اس سے مانع تھا۔ تا آ نکہ ان کے پاس جہال سے وہ آ گئے ، انھوں نے بتلایا کہ دریا میں فلاں جگہ گھنے کی جگہ ہے (تھوڑا پانی ہے ) جہال سے وہ دادی میں اتر کتے ہیں۔ مگر حصرت سعد ہا تھا کیا اور تر درمیں پڑ گئے بھرا چا نک دریا میں طوفان آ گیا۔

ایک روز آپ جائٹو نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھس گئے ہیں اور
اسے عبور کرلیا ہے اور چڑھے ہوئے دریا کے باوجودایک عظیم معاملہ ظاہر کر دکھایا ہے تو آپ بڑسٹو
نے اس خواب کو مملی شکل دینے کی ٹھان کی۔ آپ بھائٹو نے لشکر کو جمع کیا اور اللہ کی حمہ و شا ، کے بعد
فر مایا تحصارا دیمن اس دریا کے سب تم سے محفوظ ہے۔ تم دشمنوں تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ جب
جاہیں تم تک پہنچ سکتے میں وہ تعصیں پکڑ کر کشتیوں میں بھالیں گے۔ جبکہ چچھے کی طرف ہے کس حملہ آور کا کوئی ڈرنہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس دریا کو عبور کر کے دیمن تک پہنچنے کا صمیم مزم کرلیا جہات ورکا کوئی ڈرنہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس دریا کو عبور کر کے دیمن تک پہنچنے کا صمیم مزم کرلیا ہے۔ تو سب لشکر یوں نے کہا اللہ آپ بھٹو کو اور جمیں ہوایت پرگامزن رکھے ، آپ بھٹو اپنا ارادہ بھراکریں۔

تو آپ بنائیز نے لوگول کو در یا عبور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایاتم میں ہے کون ہے جو انشکر کی حفاظت کے لیے پہل کرتا ہے تا کہ دوسر ہے بھی اس کے پیچھے چال پڑیں اور ان کے لیے اس راہ پر نگلنے ہے کوئی رکا وٹ نہ رہ جو عاصم بن عمر لیب کہتے ہوئے سامنے آگئ ان کے ساتھ اہل نجدات کے چھ موآ دمی بھی نگل آئے ۔ حضرت سعد زائٹوئٹ نے عاصم بن عمر کوان کا امیر بنایا عاصم انسی نے کر د جلہ کے کنار ہے پر جا کھڑ ہے ہوئے اور کہنے لگا پے لشکر کی حفاظت کے لیے کون انھیں لے کر د جلہ کے کنار ہے پر جا کھڑ ہوئے اور کہنے لگا پے لشکر کی حفاظت کے لیے کون میں سے ستر آ دمی تیار ہوئے ۔ انھوں نے دو میں بنادیں کچھ گھوڑ ول پر سوار تھے اور پچھ گھوڑ یوں پر ، بیاس لیے کیا تا کہ گھوڑ ہے آسانی سے صفیل بنادیں کچھ گھوڑ ول پر سوار تھے اور پچھ گھوڑ یوں پر ، بیاس لیے کیا تا کہ گھوڑ ہے آسانی سے ایک دوسر ہے کے پیچھے چل پڑیں۔ پھر وہ دریا میں داخل ہو گئے ۔ پھر جب حضر ہ سعد طابیز نے میا مشکر کو (بیک وقت) دریا میں کو دیڑ نے کا آرڈ ردے دیا اور فرمایا: بیہ پڑھو:

((نَسْتعيْنُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ))

''ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں ای پر بھروسار کھتے ہیں۔ وہ ہمیں کافی ہے وہ سب سے بہتر ذمہ دار ہے اور خدائے بلندوعظیم کے سوائسی کی بناہ ہے نہ طاقت۔'' چنانچے تمام لشکر آ کے پیچھے چلتا ہوا دریا کے وسط پرسوار ہوگیا۔ د جلہ طغیانی کے سبب ان دنوں جھا گ اڑا رہا تھا اور پانی کا سیاہ رنگ تھا مگر اہل لشکر با تیں کرتے ہوئے تیرتے جارہے تھے، و و باہم گفتگو کرنے کے لیے ایک دوسرے سے قریب ہو گئے تھے جیسے زمین پرسفر کرتے ہوئے ان کا طریقہ کا رہوتہ تھا۔

ابل فارس بیمنظر دیکھی کر بوکھلا اُٹھنے بیہ ماجرا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اُنھوں نے فوراً اپناسا مان اکٹھا کیا اورشہر خالی کر گئے۔ اسلامی لٹنگر صفر ۲ اھ میں وہاں داخل ہوا اور کسریٰ کے محلات میں سے باقی ماندہ تین کروڑ درہم انھیں ملا۔ علاوہ ازیں شاہ فارس شیر ویہادراس کے بعد والوں نے جو کچھ جمع کررکھا تھاسب کچھان کے باتھ لگا۔

ہمیں شعیب نے یوسف سے اور اُنھوں نے ایک راوی کے ذریعے ابوعثان نہدی سے حضرت سعد بڑائٹڑ کے دریاعبور کرنے کے لیےلوگوں کو دعاسکھلانے کا واقعہ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سواروں ، پیادوں اور جانوروں سے دجلہ کا چہرہ ڈھانپ دیا اور دریا سے پار کھڑا کوئی شخص دجلہ کا پانی دیکھے نہ پاتا تھا۔ گھوڑوں نے ہمیں دوسرے کنارے پر جا اتارا۔ گھوڑ کے گردن کے بال جھنکتے ہوئے بنہنانے لگے، دشمن فوج نے جب بید دیکھا تو اُلٹے پاؤں کھا گھوڑ ہے۔ کھا تو اُلٹے پاؤں کھا گھوڑ ہے۔ کھا تو اُلٹے پاؤں

ابو بکرین حفص بن عمر ہے رویات ہے کہ حضرت سعد ڈاٹٹؤ کو پانی میں حضرت سلمان فاری جاٹٹؤ ساتھ لے جارہے تھے گھوڑے لوگوں کو لے کر پانی پر تیرنے گلے حضرت سعد جاٹٹوا یہے میں کہدرے تھے:

((حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوِكِيْلِ ، وَاللَّهِ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ وَلِيَّهُ وَلَيُظْهُرَنَّ دِينَهُ وَلَهُهُرُ مَنَّ عَدُوّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَيْشِ بِغَيْ اَوْذُنُوْ بٌ تَغُلَبْ عَلَى الْحَسَنَابِ)) ""جميل الله كافى جاوروبى سب سے بہتر كارساز جـالله كي الله تعالى اپنے دوست كى مدوكرتا جـاپ دين كوغالب ركھتا جاورا پي وتمن كوشكست ديتا جـ اگر كشكر ميں بدى اور گناه نه بول تو ين كوغالب ركھتا جا درائي عن جائيں۔" سلمان فاری برنافیزنے حضرت سعد برنافیز سے کہا: اسلام واقعتاً اس عظمت کے لائق ہے۔اللہ کی فتم اہل اسلام کے لیے سمندر بھی ایسے ہی تا بع کر دیے گئے ہیں جیسے خشکی اور اس خدا کی فتم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے۔ ریشکر جس طرح دریا میں اتر انتھا اس طرح گروہ در گروہ باہرنکل جائے گا۔

چنانچے دریا کا چہرہ چھپ گیا اور کنارے ہے دریا کا پانی نظر نہ آرہا تھا اہل شکر خشکی کی نسبت دریا میں زیادہ باتیں کر رہے تھے تا آئکہ وہ پارنکل گئے ۔ حضرت سلمان ڈائٹو کہتے ہیں کسی کا پچھ نقصان نہ ہوا اور نہ ہی کوئی پانی میں غرق ہوا۔

سیف نے ابوعمرو ثاب سے اور انھوں نے ابوعثان نہدی سے روایت کیا ہے کہ سب اہل انشکر سلامتی سے نکل گئے ۔ البتہ بنی بارق کا ایک آ دی جیے عرقدہ کہتے تھے اپنے سرخ وزرد گھوڑ ہے کی سلامتی سے نکل گئے ۔ البتہ بنی بارق کا ایک آ دی جیے عرقدہ کہتے تھے اپنے بال جھٹک رہا تھا پیشت سے بھسل گیا۔ آج بھی وہ منظر میر ہے سامنے ہے جب اس کا گھوڑ ااپنے بال جھٹک رہا تھا اور آ دی پانی میں تیرنے لگا۔ قعقاع بن عمرونے اپنے گھوڑ ہے کی لگام اس کی طرف بھیری۔ اس کا ہاتھ پکڑ ااور اسے تھینچ کر کنارے پر پہنچادیا۔

ایک آ دمی کا پیالہ کم ہو گیا، دریانے واپس کر دیا:

کہتے ہیں پانی میں شکر کی کوئی چیز نہ گری البتہ آیک آ دمی کا پیالہ جس کی ری پر انی ہو چکی تھی جو لوٹ گئی اور اسے پانی بہا لے گیا۔ جو شخص پیا لے والے آ دمی کے ساتھ دریا پر تیر رہا تھا اس نے اسے عار دلاتے ہوئے کہا قدرت کا فیصلہ پیالے کو آ پہنچا اور وہ ضا لع ہو گیا (اب افسوس کس کا؟) اس نے تہا اللہ کی متم اور بھتین ہے تراستہ تعنی متا مصل میں سے میر اپیالہ ہم سے نہ چھنے گا۔ چنا نچے جب لوگ کنارے پہنا تھی جب لوگ کنارے بھالہ ہاتھ میں لیے کھڑ اتھا کیونکہ ہواؤں اور پانی کی لہروں نے اسے دھیلتے ہوئے کنارے پرلا پھیدکا تھا۔ جے اس آ دمی نے اپنے نیزے سے پکڑلیا اور لشکر میں لے آیا۔ چنا نچے پیالے والے نے اسے بچیان کرلے لیا۔

سیف نے قاسم بن ولید ہے اور اُنھول نے عمیر صائدی ہے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں

جب حضرت سعد جلین الشکر کو بے کر وجلہ میں واضل ہو گئے ۔ جبکہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے سلمان فاری ڈائٹؤ تھے تو حضرت سعد دائٹؤ نے (باختیار) کہا ذالك تقدير العزيز العلم بي غالب علم والے خداكى قدرت كے سواكيا ہے؟

حالت بیتی که پانی نشکر کو لے کرچل رہا تھااور گھوڑے بدستورسید ھے کھڑے تھے۔ جب وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے تو پانی میں سے ریت کی ڈھلوان می نمودار ہوجاتی اور وہ اس پر یوں آرام کر لیتے جیسے خشکی پر کرتے ہیں۔

مدائن میں اس سے بڑھ کراور کون می عجیب تر چیز ہوسکتی تھی اسی لیے یوم مدائن کو یوم جراثیم کہتے ہیں ۔ کیونکہ جب بھی کوئی گھوڑا تھک جاتا تھا اس کے لیے ایک جرثو مہ (ریت کا تو دہ) نمودار ہوجاتا جس پروہ آرام کر لیتا۔

سیف نے اساعیل بن ابوخالد کے واسطہ سے قیس بن ابوحازم سے روایت کی ہے کہتے ہیں جب ہم د جلہ میں داخل ہوئے تو وہ کناروں تک بھرا ہوا تھا مگر جہاں زیادہ گہرا پانی تھا وہاں سے حالت تھی کہ گھڑسوار کھڑ ارہتا اور یانی اس کی زین کی رسی کو پہنچ نہ یا تا تھا۔

سیف نے اعمش کے واسط سے حبیب بن صبان الی مالک سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یوم مدائن میں مسلمان جب و جلہ کوعبور کرر ہے تھے تو اہل مدائن نے آخصیں و کھے کر فاری میں سے کہنا شروع کر دیا'' و یوانہ آمد'' پاگل آگئے اور وہ آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم! تم انسانوں سے جاوروہ بھاگ اُٹھے۔ ﴿

اسنده موصوع - اس کی سندمن گرت ہے۔دلائل النہوه ص :٥٦٥ مند حداس قصد کام ترکی راوی سیف بن عمر الفتی تمیں ہے اور بیری شرق کے نزویک گذاب ہے۔ ای نے اس واقعہ کو ھڑا ہے اور اس کی مختلف سندی تیاری میں الوداؤد کہتے ہیں نہست بنسی ، بیکھنیں الوحاقم کہتے ہیں متروک ہے۔ ابن حماب کہتے ہیں میتم بالزندق ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں اس کی حدیث مشر ہے۔ مزید دیکھیں ۔ بھائیت الکسال (٥٦٦/١) تھذیب التحدال (٢٩٥/٤) علاصه تهذیب الکسال (٢٩٥/٤) علاصه تهذیب الکسال (٢٢٠١٤) الوافی بالوفیات (٢٦/١٦) الو زوعه الوازی (٢٢٠)

المعفرفة ليعقوب (٥٨،٢٩/٣) الضعفاء والمتروكين للنساني ترجمه (٢٥٦) . المجروحين لابس حان (١٣٤٠) ضعفاء الدارقطني ترجمه (٢٨٣) ، المغنى (اترجمه (٢٧١٦) الكشف الحثيث (٣٣٥).

# د حیہ کلبی حضور مَنَافَیْمَ کا خط لے کر قیصر کے پاس ، آج رات میرے رب نے اس کے رب گوٹل کر دیا ہے

روایت ہے کہ حفزت دحیہ کلبی قیصر کوحضور مٹائیٹم کا خط دے کرواپس آئے تو وہاں کسر کی کے صنعاء علاتے کے جو گورنر تھان کی طرف سے قاصد آئے ہوئے تھے اور کسریٰ نے صنعاء کے گورنر کو دھمکی آ میز خط لکھا تھا اور بڑے زور ہے لکھا تھا کہتم اس آ دمی کا (یعنی نبی کریم ﷺ ) کا کام تمام کردو جوتمهارے علاقے میں ظاہر ہواہے اور وہ مجھے اس بات کی دعوت وے رہاہے کہ یا تومیں اس کا دین قبول کرلوں نہیں تو میں اسے جزبید ہے لگ جاؤں اورا گرتم نے اس کا کا متمام نہ کیا تو میں تم گوتل کر دوں گا اورتمھار ہے ساتھ ایسا ویسا کروں گا ، چنانچیر صنعاء کے گورنر نے حضور طَالِينًا كَ ياس بجيس آدى بيهيج جن كوحفرت دحيد في حضور طالينًا كم ياس موجود يايا - جب ان كا نمائنده حضور مُثاثِيَّا كوخط سناچكا توحضور مُثاثِيَّاً نے ان كو پندره دن تك كچھ نه كہا۔ جب پندره دن گزر گئے تو بیلوگ آپ کے سامنے آئے جب آپ نے ان کودیکھا تو ان کو بلالیااوران سےفر مایا کہ جاکرا پنے گورنر سے کہددو کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب کول کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اورا بیغ گورنرکوساری سرگزشت سنائی اس نے کہا کہاس رات کی تاریخ یا در کھو اور يہ بھی کہا کہ مجھے بتاؤ كم تم نے ان كو (ليعنى نبي كريم الينظ كو) كيسايايا تو أنهوں نے كہا كہ بم نے ان سے زیادہ برکت والا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا وہ عام لوگوں میں بلاخوف وخطر حیلتے پھرتے ہیں،ان کالباس معمولی اور سیدھا سا:ھا ہے۔ان کا کوئی پہرے دار اور محافظ نہیں ہے۔ان کے سامنےلوگ! پی آواز بلندنہیں کرتے ۔حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ پھر پینجرآ گئی کہ کسر کی ٹھیک اسی

رات قبل کیا گیا جورات آپ نے بتائی تھی۔ <sup>®</sup>

﴿ اسناده ضعیف - اس کی سنرضعیف ہے۔ پیٹی مجمع الروائد (۲۰۹/۵) کتاب الجهاد رقم الحدیث (۹۰۹۱) میں کہتے ہیں اس کو بزار (رقم ۲۳۷۶) میں روایت ہاں کی سندیہ ہے عن ابراهبم بن اسماعبل بن بحیث بن سلمه اوروه اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جبر پر دونوں ضعیف ہیں۔

# عتبه کا حضور مَثَاثِیْتُم کولا کی دینا سرداری،علاج اور دولت کی پیشکش حضور مَثَاثِیْتُم کا سورة فصلت تلاوت کرنا

حافظ ابن كثير وشلطُ اپني تفسير ميں لکھتے ہيں: مندعبد بن حميد ميں حضرت جابر بن عبداللہ مَثَاثِيْمًا ہے منقول ہے کہا بیک دن قریشیوں نے جمع ہو کر آپس میں مشاورت کی کہ جادو، کہانت اور شعر وشاعری میں جوسب سے زیادہ ہوا ہے ساتھ لے کر اس شخص کے پاس چلیں ۔ (یعنی آ تخضرت مَثَاثِيمٌ )جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمارے کام میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالناشروع کر دیاہے وہ اس سے مناظرہ کرے اور اسے ہرادے اورلا جواب كرد مسب نے كہا كماليا شخص توجم ميں سوائے عتب بن ربيعہ كے اوركو كى نہيں ۔ چنانچہ بیسب مل کرعتبہ کے پاس آئے اور اپنی متفقہ خواہش ظاہر کی ۔ اس نے قوم کی بات ر کھ لی اور تیار ہوکر حضور حلیقیام کے پاس آیا۔ آگر کہنے لگا کہ اے محمد (مُثَاثِیماً)! بیتو بتاؤ تو اچھاہے یا عبدالله؟ (لیعنی آپ کے والدصاحب) آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔اس نے دوسرا سوال کیا تو ا حِمایا تیرا دادا عبدالمطلب ؟ حضور مَنْ ﷺ اس پر بھی خاموش رہے ۔ وہ کہنے لگا سٰ!اگر تو اپنے دادول کوا چھا سمجھتا ہے تب توشمصیں معلوم ہےوہ انہی معبودوں کو پوجتے رہے جن کو ہم پوچتے ہیں اور جن کی تو عیب گیری کرتار ہتا ہے اورا گرتو اینے آپ کوان سے بہتر سمجھتا ہے تو ہم ہے بات کر ہم بھی تیری بائیں سنیں وقتم اللہ کی دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے جھے سے زیادہ ضرررساں پیدائمیں ہوا۔ تو نے ہماری شیراز ہ بندی کوتوڑ دیا۔ تو نے ہمارے اتفاق کو نفاق سے بدل دیا۔ تونے ہمارے دین کوعیب دار بتایا اور اس میں برائی نکالی۔ تونے سارے عرب میں ہمیں بدنام اوررسوا کر دیا۔ آج ہرجگہ یہی تذکرہ ہے کہ قریشیوں میں ایک جادوگر ہے۔قریشیوں میں کا ہن ہے۔اب تو یہی ایک بات باقی رہ گئ ہے کہ ہماری آپس میں سر پھٹول ہو، ایک دوسرے کے سامنے ہتھیا راگا کر آ جا کیں اور یونہی لڑا بھڑا کرتو ہم سب کوفنا کر دینا چاہتا ہے ، من!اگر مختبے مال کی خواہش ہے تو لے ہم سب مل کر تھے اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میں تیرے برابر کوئی اور تو نگرند نکلے اور تختیے شادی کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی تختیے پند ہوتو بتا ہم ایک چھوڑ دی دی شادیاں تیری کرا دیتے ہیں۔ بیسب کچھ کہد کراب اس نے ذراسانس لیا تو حضور عَلَيْهِ إِن عَرْمايا بس كهد عِيك؟ اس نے كها بال! آپ نے فرمايا اب ميرى سنو! چنانچه آپ نے ((بسم الله)) بروه کرای ((سورة فصلت)) کی تلاوت شروع کی اورتقریباَ ڈیر درکوع ﴿ مِثْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ وَ فَهُوْدَ ﴾ تك يرها تنان كرعتبه بول يرابس ليجياس كيجيآب كياساس كے سواكي خينيں؟ آپ نے فر مايانہيں -اب يہ يہاں سے أٹھ كرچل ديا قريش كالمجمع اس كامنتظر تھا ا نھوں نے دیکھتے ہی یو چھا کہوکیا بات رہی؟ عتب نے کہا سنو! تم سب ل کر جو پچھا سے کہد سکتے تھے میں نے اکیلے ہی وہ سب کچھ کہہ ڈالا۔

اُنھوں نے کہا پھراس نے پچھ جواب بھی دیا کہاہاں جواب تو دیالیکن باللہ میں تو ایک حرف بھی اس کا بچھ نہیں سکا البتہ اتناسمجھا ہوں کہ اُنھوں نے ہم سب کوعذاب آسانی سے ڈرایا ہے جو عذاب قوم عاد بثمود پر آیا تھا اُنھوں نے کہا تجھے اللّہ کی مارایک شخص عربی زبان میں جو تیری زبان ہے بچھ سے کلام کررہا ہے اور تو کہتا ہے میں سمجھا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ عتبہ نے جواب دیا کہ میں بچھ کہتا ہوں بجرد کرعذاب کے میں پچھنیں سمجھا۔ ﴿

اسناده ضعیف - مصنف ابن ابی شیبة (۲۹۷،۲۹۰/۱۶) مسند ابی یعلی (۳٤۹/۳) (۱۸۱۸) دلائل
 النبوة ببهنی (۲۰۶٬۲۰۲۲) اسیس زیال بن حمله مجول الحال با اوراس کی تویش صرف این حیال نے کی

ہے۔النقات (۲۲۳٬۲۲۲) نیز اس میں اجلیج الکندی کونسائی وغیرہ نےضعیف کہاہے۔اس روایت کا دارو مدار انہی دونوں پر ہے۔دلائل النبو قابی تیم اصفہائی اُردور ترجمہ میں:۲۱۵۔ اس کی سند میں شخی بن زرعہ مجبول ہے۔ مزید دیکھیں مجمع النزواند (۲۰/۶) رقم (۹۸۲٤) اس کو ہزاراور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اس کی سند میں معلیٰ بن عبدالرحمٰن کذاب ہے۔ سیرت ابن ہشام مع الروش الانف (۲۷۲۶) مرسل سند کے ساتھ ۔اس کو حافظ این کثیر نے بغوی (۱۸۲۳) کے حوالے ہے بھی روایت کیا ہے اس کی سند بھی کمزور ہے۔

# معراج کی رات حضور مَثَافِیْتُم کی ابرا ہیم عَلِیَّا سے ملا قات اُمت محمد بیکوسلام اور لاحول ولاقو ۃ .....کی فضیلت

حضرت البوایوب انصاری و انتظامی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ طاقیۃ سے سا آپ نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئ تو میں نے آسان پر حضرت ابرا ہیم طیفہ کود یکھا آپ نے حضرت جبریل طیفہ سے بوچھا میں تھھارے ساتھ کون ہیں؟

حضرت جبريل مليناانے جوابا فرمايا ميرے ساتھ محمد مُثَاثِيمَ ہيں۔

تو حضرت ابراہیم علینا نے مجھے خوش آیہ ید اور مرحبا کہا پھر فر مایا اپنی اُمت کو تھم دیجیے کہ وہ جنت میں اپنے لیے پودے لگالیں ۔ کیونکہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ اور اس کی زمین بڑی کشادہ ہے ۔ آپ مُلَّا فِلَمَ اسْتے ہیں میں نے سوال کیا کہ جنت میں پودے لگانے کا کیا طریقہ ہے تو حضرت ابراہیم علینا نے کہالاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔ کثرت سے پڑھنا جنت میں پودے لگانا ہے۔ ۞

( اسناده ضعیف - اخرجه الطبرى (٢٣٠٩٩) اس كى سندابوسو حيد بن زيادكى وجه سے ضعيف ب-

# دعوت مصطفیٰ مَثَاثِیْمُ اورایک سوبیس ساله گستاخ رسول بوڑ ھا

حضرت عبدالله بن کعب بن ما لک جانتیا فر ماتے ہیں حضور مائٹیا نبوت کے بعد تین سال تک

حچیپ کرد موت کا کام کرتے رہے پھر چو تھے سال آپ نے علی الااعلان دعوت کا کام شروع کر دیا جووہاں دس سال تک چتنارہا۔اس عرصہ میں آپ موسم حج میں بھی دعوت کا کام کیا کرتے تھے اور ع کا ظاور مجنہ اور ذی المجاز بازاروں میں حاجیوں کے پاس ان کی قیام گاہوں میں جایا کرتے تھے اورانھیں اس بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی مدوکریں اور آپ کی حفاظت کریں تا کہ آپ اینے ربعز وجل کا پیغام پہنچاسکیں اور ان کواس کے بدلہ میں جنت ملے گی لیکن آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی تیار نہ یاتے ۔ حتی کہ آپ ایک ایک قبیلہ کے بارے میں اور اس کی قیام گاہ کے بارے میں پوچھتے اور ہر قبیلہ کے پاس جاتے اور ای طرح چلتے چلتے آب بی عامر بن صعصعہ کے پاس پہنچے۔آپ کو بھی کسی کی طرف سے اتنی اذیت نہیں پینچی جتنی ان کی طرف ہے پیچی یہال تک کہ جب آپ ان کے پاس سے واپس چلے تو وہ آپ کو پیچھے سے پھر مارر ہے تھے۔ پھرآپ بنومحارب بن خصفہ کے پاس تشریف لے گئے ان میں آپ کوایک بوڑ ھا ملاجس کی عمر ایک سوبیس سال تھی ۔ آپ نے اس سے گفتگو فر مائی اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس بات کی دعوت دی که وه آپ کی مدد اور حفاظت کرے تا که آپ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں ۔ تو اس بوڑھےنے جواب دیااوآ دمی! تیری قوم تیرے حالات کو (ہم سے ) زیادہ جانتی ہے۔اللہ کی قسم! جوبھی کجھے اینے ساتھ اپنے علاقہ میں لے کرجائے گا۔وہ حاجیوں میں سے سب سے زیادہ بری چیز کو لے کر جائے گا۔ (نعوذ باللہ)اپنے آپ کوہم سے دور رکھو۔ یہاں سے چلے جاؤ اور ابولہب وہاں کھڑ اہوا اُس محار بی بوڑھے کی با تیں سن رہاتھا تو وہ اس محار بی بوڑھے کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا۔اگرسارے حاجی تیری طرح ( سخت جواب دینے والے ) ہوتے تو بیآ دمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا۔ بیایک بے دین اور جھوٹا آ دمی ہے (نعوذ باللہ )۔اس محار بی بوڑھے نے جواب دیاتم اس کوزیادہ حانتے ہو بیتمھارا بھتیجااوررشتہ دار ہے۔اےابوعتیہ! شایداہے جنون ہے ہمارے ساتھ قبیلہ کا ایک آ دمی ہے جواس کا علاج جانتا ہے۔ابولہب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیکن وہ جب بھی آپ کوعرب کے کسی قبیلہ کے پاس کھڑا ہوا دیکھتا تو دور ہی ہے چلا کر کہتا ہہ بے

دین اور جھوٹا آ دمی ہے۔<sup>©</sup>

اسناده ضعیف - دلائل النبوة ابی نعیم اصفهانی (۲۷۱/۱) اس مین محدین عمر الواقدی متر وک اور سخت مجروح به

## اے اللہ آج شام تک میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا قصہ عبد اللہ ذوالہجا دین ڈالٹیُو کا

ابونعیم کہتے ہیں واقدی نے غزوہ تبوک کے مجزات میں ریبھی ذکر کیا ہے جوہمیں مجھ بن احمد بن حصر نے بتلایا ہے کہ عبداللہ ذوالنجادین غزنی میٹیم اور بے ماریہ تصان کا باپ مرا تو میراث میں ان کے لیے بچھ نہ چھوڑ گیا۔ان کا بچپا مالدار تھا۔اس نے اُنھیں اپنی کفالت میں لے لیا تا آ نکہ وہ مالدار ہو گئے ان کے پاس اونٹوں، بکریوں اور غلاموں کی ایک کھیپ جمع ہوگئی۔

نی کریم طاقیقی جب مدیند طیبہ کو ججرت کر گئے تو ان کا دل اسلام لانے کے لیے تڑ پنے لگا۔ گر چیاسے نی کر جانہ سکتے تھے۔ ای حالت پرئی سال گزر گئے تمام غزوات رونما ہو چیاور نبی کریم گلیجی فتح مکہ کے بعد مدینہ طیبہ لوٹ گئے۔ تب عبداللہ نے اپنے چیاسے کہا۔ چیا! میں تمھارے سلام لانے کا منتظر تھا مگرتم تو مجد (طاقیقی ) کو نبی مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا اللہ کی تم! اگرتم نے محد (طاقیقی ) کی بیروی کی تو میں نے وکچھ تصمیں دیا ہے چھین لول گا ،عبدعزی نے (بیعبداللہ کا پہلا نام تھا) کہا میں تو اللہ کی تم! مجھ طاقی کی بیروی کر چکا ہوں اور پھروں کی پرستش ہے رک گیا ہوں۔ جو پچھتم نے مجھے دیا تھا یہ نا ہے سنجال لو، چیا نے سب بچھ لے لیا اور کیڑے تک اثر والیے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس نے۔ اس نے انھیں ایک کمبل دیا اُنھوں نے اس کے دو مکڑے کیے ایک کا تہبند بنا لیا اور دوسرے کی چادر،اور چلتے بہتے مدینہ پہنچ گئے۔ سحری کے وقت مجد میں آکر لیٹ گئے۔ نبی کریم مان بھی نے نماز پڑھائی اور فارغ ہوکر ایک ایک آدمی کو بنظر غائر دیکھنے لگے اس نو وارد کو آپ مان بھی نے دیکھ کرفر مایا تم کون ہو؟ اُنھوں نے کہا میں عبدعزی ہوں آپ مان بھی نے فر مایا تم عبداللہ فروالبجادین (دو کمبلوں والا) ہو پھر فر مایا تم میرے قریب رہا کروتو وہ نبی کریم مان کی مہمانوں میں سے تھے۔ آپ مان کی میں قرآن کریم سلصلایا کرتے تا آئکہ انھوں نے بہت ساقر آن یاد کر میں سے تھے۔ آپ مان کی تیاری کرنے لگے۔عبداللہ بلند آواز آدمی تھے پوری آواز سے قرآن لیا۔ پھر صحابہ ہوک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ عبداللہ بلند آواز آدمی تھے پوری آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے عمر فاروق ڈائٹی نے عرض کیا یارسول اللہ مائی آئی اس اعرائی کی آواز آپ مائی نے نئی ہے کتناز ورسے قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھے نہیں دیتا۔ نبی کریم مائی نے آپ

جب صحابہ تبوک کو روانہ ہوئے تو عبداللہ ڈاٹٹو نے عرض کیا یا رسول اللہ سالیم میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں ۔ آپ سالیم نے فرمایا میرے پاس کسی درخت کا چھلکا لاؤ۔ وہ لے آئے۔ نبی کریم سالیم نی نہوں نے باز ویر باندھ دیا اور فرمایا اے اللہ میں اس کا خون کفار پر حرام قرار دیتا ہوں۔ اُنھول نے عرض کیا یا رسول اللہ سالیم ایس تو ایسانہیں چاہتا تھا ، آپ سالیم حرام قرار دیتا ہوں۔ اُنھول نے عرض کیا یا رسول اللہ سالیم ایس تو ایسانہیں چاہتا تھا ، آپ سالیم نوت ہو نے فرمایا جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلوا ور تصییں بخارا کے جس کے صدمے ہے تم فوت ہو جاؤ تو تم شہید ہواورا گرراہ خدا میں تمھاری سواری کا جانور تصییں گرا کرتمھاری گردن تو ڑکر مار دے تو بھی تم شہید ہوان دونوں میں سے کوئی شمیس ملے گی۔ جب صحابہ نے تبوک میں پڑاؤ کیا اور وہاں چندون تھہرے اُنے ایس چندون تو تھی۔

بلال بن حادث مزنی کہا کرتے تھے میں اس وقت نبی کریم مُنْ اَیْتُمْ کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بلال بھٹنڈ آگ کا شعلہ لیے قبر کے پاس کھڑے تھے اور نبی کریم مُنْ اَلَّیْمَ قبر میں تھے جبکہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ٹاٹھنا عبداللہ ٹاٹھنا کے جسد خاکی کوآپ ٹاٹھنا کے قریب لارے تھے اور آپ شاٹھنا کے کب پریدالفاظ تھے'' اپنے بھائی کومیر نے ریب لاؤ۔''جب آپ مائھنا نے انھیں کہ دیس لٹا دیا تو فریا یا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ ))

''اےاللہ! میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوجا۔'' عبداللہ بن مسعود جائنیو فر ما یا کرتے تھا ہے کاش وہ صاحب قبر میں ہوتا۔ ®

اسناده ضعیف اس کی سند ضعیف ہے۔ ابوقیم اصفہانی نے والک النبوق س ۱۳۸۹ میں اس کو قصیل سے بیان کیا ہے۔ گراس میں واقدی متروک اور تحت مجروح ہے۔ مجمع النووائد للهیشمی (۳۹۹/۹) کتنب المناف ۔ حدیث رقم (۱۹۹۸۳) کس میں عبادین احمد العرزی متروک ہے۔ دواہ البزار، رقم (۲۷۳۳).

## سیدہ عا کشہ وہی کا حضور مَلَّ اللَّهُ کے سامنے اُونچی آواز سے بولنااور ابوبکر ڈلٹیڈ کاعا کشہ دلی کا کوڈ انٹنا

شريك كرليا-''<sup>ن</sup>

(۱) اسنادہ ضعیف ۱۰ کی کر منطقیف ہے۔ سنن ابی داؤد ، کتاب الادب، باب ماجآء فی المزاح ، حدیث (۱۹۹۶) اس کی سند ابی اسحاق السبیعی مراس کے عنعتم کی وجہ سے ضعیف ہے۔

### فاطمه رُلَّ اللهُ كَلَ شادى كَے موقعه برحضور مَلَّ اللهُ كَا خطبه اور ایجاب وقبول

جناب خاتم النهيين رحمت العالمين شفيع المذنبين حضرت محمد مُثَاقِيًّا نے جب اپني پياري بيش فاطمه سيده طاہره پيچنا كى شادى حضرت على جائني ہے كى توبيخطبه پڑھا:

((اللّه حَمْدُ لِللّهِ الْمَحْمُودِ بِنِعْمَتِه طَ الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهٖ طَ الْمُطَاعِ بِسُلْطَانِهِ طَ الْمَرْهُوْ مِنْ عَذَابِهِ وَسَطُوتِه طَ النّافِذِ الْمُرهُ فِيْ سَمَائِهِ وَارْضِه طَ الّذِيْ حَلَقَ الْمَحْمَدِ فِي يَعْدُرَتِهِ طَ وَمَيَّزَهُم مِ بِالْمِيهِ طَ وَاكْرَمَهُم بِنِيبِهِ طَ الْحَلَقَ بِقُدْرَتِهِ طَ وَمَيَّزَهُم مِ بِالْمِيهِ طَ وَاكْرَمَهُم بِنِيبِهِ طَ مُحَمَّدٍ فِي اللّهُ اللّهُ تَبَارِكَ اسْمُهُ طَ وَتَعَالَتْ عَظْمَتُهُ طَ جَعَلَ الْمُصَاهَرة مَ مَحَمَّد فِي اللّهُ عَلَيْ اللّه تَبَارِكَ اسْمُهُ طَ وَتَعَالَتْ عَظْمَتُهُ طَ جَعَلَ الْمُصَاهُرة سَبّا لَا حَقَاط وَامْرَامُهُ مُرَامُهُ مَن الْمَاءِ بَهِ الْاَرْحَام طَ وَاكْرَمَ بِهِ الْاَنَامَ طِ فَقَالَ عَنْ مَنْ قَائِلُ طَهُ وَالّذِي خَلَق مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ عَلَق مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ عَلَق مِنْ قَائِلُ طَهُ وَالْذِي خَلَق مِن الْمَاءِ بَشَرًا فَخَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ قَدْرُا طَ فَامُلُ اللّهِ يَجْزِي إلى قَضَائِهِ طَ وَقَضَاؤَهُ يَبْعِرِي إلى تَقْدِيْرِهِ طَ وَلِكُلّ قَدْرِا طَ فَامُنُ اللّهُ عَرَق جَلَيْ اللّه عَرَق جَلَي اللّه عَرَق عَلَى اللّه مَا يَسَاءُ وَيَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيَعْمَ طَ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سخت ہے کہ ہر دم ڈرتے اور کا نیتے رہنا جا ہیے ، اس کا حکم آسان اور زمین میں جاری ہے۔وہ الی لاز وال ذات ہے کہ اپنی قدرت ہے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے احکام منوانے کے لیےانسان کومنتخب کیااور انھیں اپنے دین کے ساتھ عزت دی اور اپنے نبی حفرت محمد (مَنْافِينِمْ) کے ساتھ سربلند کیا۔ بابر کت ہے نام اللّٰہ کا اور بلند ہے عظمت اس کی ۔اس نے عورت مرد کے تعلق کو قرابت کا ذریعہ بنایا اوراسے ضروری امر قرار دیا۔ اس سے صلدرمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کی بزرگ ہے۔جبیبا خدائے بزرگ و برترنے فرمایا ہے:''وہی ذات برحق ہے۔جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیےنب اور سرال کے رشتے بنا دیے اور رب تیرا قدرت والا ہے۔'' (سنو!)الله کا تھم جاری ہوتا ہےاس کی قضا پراوراس کی قضا تقدیر کو پینچتی ہے۔ ہر تقدیر کے کیے ایک وقت مقرر ہے اور وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ مٹادیتا ہے اللہ جسے جا ہے اور ٹابت رہنے دیتا ہے جسے جا ہے۔اس کے پاس ہے لوح محفوظ (لوگو!سنو!) مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں (اپنی بیٹی ) فاطمہ (جاتھ) کا نکاح علی بن ابی طالب (جاتھ) کے ساتھ کردوں ۔ پھرتم گواہ رہو کہ میں نے بیز نکاح کر دیا اور مہر جار سومثقال جاندی (ایک سو پچاس روپیه)مقرر کیا ہے۔اس شرط پر کے علی ڈائٹڈاس پر راضی ہو (حضرت علی بٹائٹڈراضی ہو گئے اور نکاح ہو گیا۔''®

آلسواهب للدنية ١٩٩١ طبع دار الكتب العلمية بيروت - عافظ زير على زكى قرمات بي (بيروايت) كتاب الموضوعات لا بن الجوزى آصفي ١٩٣٨ برحمد بن زكريا بن ويتار: حدثنا شعيب بن واقد: حدثنا حسين بن زيد عن عبدالله بن الحسن بن الحسن عن زيد بن على بن الحسين عن ابيه عن جسابر بن عبدالله كى مند مروى باورموضوع بما فظ ابن جوزى نه كها: هدا حديث عن جسابر بن عبدالله كى مند مروى باورموضوع بما فظ ابن جوزى نه كها: هدا حديث موضوع و صفه محمد بن زكريا: قال الدار قطنى كان يضع الحديث الموضوعات ١٨٨١ ميولى نه يوبات خضراً: الآلى المصنوعة في الحاديث الموضوعة ج ١، ص ٣٩١ برقل كى باور سيولى نه يوبات خام المرابي كيارا بي المصنوعة في الحاديث الموضوعة ج ١، ص ٣٩١ برقل كى باور كى تعاقل تعاقل كالمناد شعيب بن واقد بحى مجروح به ابن و يتاركى روايت ندكوركوذ بى

(میزان الاعتدال ج ۴ صفحه ۵۶۰ تنا ۷۰۰۵) اور ابن حجر (لسان المبیزان ج ٥ صفحه ۱۸۶ تنا ۷۳۳۵) نے گذاب قرار دیا ہے۔ وہال ابن دینار نے دوسری سند فٹ کررکھی ہے۔ الفلائی کے بارے میں جرح بی رائے ہا اور ابن حبان کی توثیق مردود ہے۔ ابن حبان نے اپنی توثیق کو الفلائی عن لقد کی شرط پر شروط کیا ہے۔ جو کہ شعیب بن واقد کی وجہ سے پہال مفقود ہے۔ لبذا بیروایت ابن حبان کے نزد کی بھی مردود ہے۔ ماہنامہ شہادت اکو بر۲۰۰۲ صفحه ۳۵۔ بحوالہ اصلاح معاشرہ تخ تک شدہ۔

### چو پائے اور درخت آپ مَالَيْنَامُ كُوسجده كرتے ہيں

سیدہ عائش صدیقہ جاتھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیق مہاجرین وانصار صحابہ بھالیّ کی مہاجرین وانصار صحابہ بھالیّ کی جمات میں تشریف فرما متصاس موقعہ پرایک اونٹ آیا اور اس نے بی طالیّ کی کوجدہ کرتے ہیں تو جمار الله علیٰ کا استعادہ کرتے ہیں تو جمار الله علیٰ کے دور ورخت سجدہ کرتے ہیں تو جمار ایر دوحت ہے کہ جم آپ کو سجدہ کریں۔اس پر رسول الله طالیۃ خرمایا:

((اعبدو ربكم واكرمو اخاكم))

"اپنے رب کی عبادت کرواورا پنے بھائی کی عزت کرو۔"<sup>©</sup>

اسنادہ صعبف اس کی سند شعیف ہے۔ مسند احمد (٧٦/٦) رقم الحدیث (٢٤٩٧٥) اس کی سند
 بیل علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے۔

## حضرت عمر ولانفیُّ کاحضور مَثَاثِیَّا کے سامنے توراۃ کے اوراق کی تلاوت کرنااور حضور مَثَاثِیَا کما غصہ

حضرت جابر ڈلٹٹو کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ طُلٹیم اپنے سحابہ کی مجلس میں تشریف فر ما تھے کہ حضرت عمر جائٹو تو را قاکانسخہ لے کررسول اللہ طُلٹیم کے پاس آئے اور کہنے لگے بیا رسول اللہ ((اعوذ بالله من غضب الله و من غضب رسوله رضينا باالله رنا و بالاسلام دينا و بحمد نبيناً))

''میں اللہ اور اس کے سول ( اللہ میں ) کے غصہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نکتا ہوں ہم اللہ تعالیٰ کی بناہ ما نکتا ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے دب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے دب ہونے پر اصلی میں ''

پھر نبی سُلَیْنَا نے فر مایا مجھے اس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں محمد (سُلَیْنَا) کی جان ہے اگر آج حضرت موی مُلِیّات تشریف لے آئیں اور میری بجائے تم ان کی اتباع کروتو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤگے اور مزید فر مایا:

((ولوكان موسٰي حيا وادرك نبوتي لا تبعني))

''اورا گرموکیٰ عَلِیٰ ازندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی انباع ، اطاعت اور فرمانبر داری کرتے گ'<sup>®</sup>

<sup>(</sup>ز) اسناده ضعیف - اس کی سند شعیف ہے۔ سنن دار می رقم الحدیت (۱۳۵۵) اس میں بجالد بن سعید راوی ضعیف ہے۔ اس کی سند شعیف ہے۔ ابن معین وغیرہ کہتے ہیں قابل جمت نہیں۔ احمد کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ احمد کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس المحکمال (۱۳۰۵)۔ واقطق کہتے ہیں شعیف ہے۔ مزید ویکھیں: میزان الاعتدال (۲۳/۱) تھذیب التھذیب (۲۲۹/۱) تھذیب التھذیب (۲۲۰/۳)۔ الکاشف (۱۲۰/۳) تھذیب التھذیب (۲۲۰/۳) تاریخ البخاری الکبیر ( ۹/۸) تاریخ الصغیر (۲۷/۲) الجرح والنعدیل (۱۲۵۳۸) معرفة النقات (۲۲۰) ترغیب (۱۸/۷) نراحم الاحبار (۲۷۸/۳) طبقات ابن سعد (۲۳/۲) مجمم (۱۹/۱) معرفة النقات (۱۲۸۵).

نیزیدروایت مسند احمد ( ۲۲۰/۳، ۲۲۰/۶) حدیث رقم (۱۹۹۸) و (۱۸۵۲۰) مین بیمی مروی ہے۔ علامہ شعیب الارتافط نے اس کی سند کوضیف کہا ہے ۔ اس میں جابہ بعض راوی عایت وردی ضیف ہے۔ ویکسی بمیزان الاعتدال (۱۰۳/۲) تهذیب الکمان (۱۸۱/۱) تهذیب التهذیب التهذیب (۲۳/۱) تقریب التهذیب (۱۲۳/۱) خلاصه تهذیب الکمال (۱۰۵/۱) الکاشف (۱۷۷/۱) تاریخ البخاری الکبیر (۲۱۰/۲) تاریخ البخاری الصغیر (۱۰۹/۲) الجرح والتعدیل (۱۹۷/۱) وغیرہ۔

# عبدالله بن رواحه ولائمهٔ کالشکرے بیچھے رہنا تا کہ سجد نبوی میں نماز جمعہ بڑھ سکیں

عبدالله بن عباس بن تنب واليت ہے كہ بى سالته في عبدالله بن رواحه واليك لشكر كے ساتھ رواحه واليك لشكر عبدالله بن رواحه والته وال

<sup>(</sup>۱ اسناده ضعیف ۱ س) کی سند ضعیف ہے۔ سنن ترمذی (۲۰۰/۲) کتاب الجمعه (٤) باب ماجاء فی السفر یوم الجمعه (۲۸) رقم الحدیث (۷۲۰) المشکاة المصابیح رقم الحدیث (۲۸۳) و فی السنن الکبری (۳/ ۱۸۷) شخ البانی و رواه احمد فی المسند مختصر آ (۲۳۱۷) والبیه قی فی السنن الکبری (۳/ ۱۸۷) شخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں تھم نے مقسم راوی سے صرف پانچ احادیث تی ہیں اور بیحدیث ان پانچ میں شامل نہیں ہے۔ وض اس میں تھم راوی کامقسم سے ساع ٹا بہت نہیں۔ نیز اس میں تجابی بن ارطاق الن پانچ میں شامل نہیں ہے۔ وض اس میں تھم راوی کامقسم سے ساع ٹا بہت نہیں۔ نیز اس میں تجابی بن ارطاق

راوى ضعيف ب وكياص : تهذيب الكمال (١/ ٢٣٢) تهذيب التهذيب (١٩٦/٢) تعريب التهديب (١٩٦/٢) الكاشف (٢٠٥/١) تاريخ البخارى الكبير (٣٧٨/٢) تاريخ البخارى الصغير (١١٠/٢) الكاشف (٢٠٥/١) تاريخ البخارى الكبير (٣٤٣/٦) البدايه والنهايه الحبر ح والتعديل (٣٤٣/٦) طبقات الحفاظ (٨١) الطبقات الكبرى (٣٤٣/٦) البدايه والنهايه (٥٤/١٠) شذرات الذهب (٢٢٩/١) طبقات ابن سعد (٣٥٩/٦) تذكرة الحفاظ (١٨٦/١) ديوان الضعفاء (ت ٨٣٩) تهذيب الاسماء واللغات (١٥٢/١)

# اے اساء رہا ہے اور کی بالغ ہوجائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے نظر نہیں آنا چاہیے۔

سیدہ عائشہ بی اس بہتے روایت ہے کہ اساء بنت الی بکر جی خیابار یک لباس پہنے رسول اللہ ا اللہ کا اس تشریف لائیں تو نبی سی کی اس سے چہرہ پھیرلیا اور فرمایا ہے اساء (جی اللہ بہوں اور لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے درست نہیں کہ اس کے جسم سے اس کے علاوہ ظاہر ہوں اور آپ نے اپنے چہرے اور جھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ (\*)

<sup>(</sup>آ) اسنادہ ضعیف ، اس کی سند ضعیف ہے۔ ابو دانود: کتناب الباس ، فیما تبدی المرأة من ذینتها دفتم المحدیث (۲۰۱۳) امام ابوداؤد برات کہتے ہیں کہ بدروایت مرسل ہے اور خالد بن دریک نے سیدہ عاکشہ برائل کوئیں پایا اور سعید بن بشیر راوی تو ی نہیں۔ جو حضرات چیرے کے پردے کے قائل نہیں وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ بدروایت ضعیف ہے لہذا اس سے استدلال باطل اور مردود ہے۔ نیز یہ بھی احتال ہے کہ بدواقعہ جاب کے احکام نازل ہونے سے کہلے کا ہو۔ بدروایت چاروجوہ کی بنیاد پرضعیف ہے۔ احتال ہے کہ بدواقعہ جاب کے احکام نازل ہونے سے کہلے کا ہو۔ بدروایت چاروجوہ کی بنیاد پرضعیف ہے۔ 

(آ) ولید بن مسلم مدلس ہے اور سام کی صراحت نہیں۔ (آ) سعید بن بشیر راوی ضعیف ہے۔ (آ) قارہ راوی مدلس ہے اور سام کی صراحت نہیں۔ (آ) والد بن دریک اور سیدہ عاکشہ جاتات کے درمیان انقطاع ہے۔

# آيت اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ كَيْقْسِر مِين الله تعالىٰ كى غيبى مددكا على الله تعالىٰ كى غيبى مددكا عجيب وغريب واقعه

حافظ ابن كثير برلط كتم بين: ايك بهت عجيب واقعه حافظ ابن عساكر برلط نے اپني كتاب میں نقل کیا ہے۔ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پرلوگوں کو دمشق ہے زیدانی لے جایا کرتا تھااورای کرایہ پرمیری گزر بسرتھی ۔ایک مرتبدایک شخص نے خچر مجھ سے کرایہ پرلیا۔ میں نے اسے سوار کیا اور چلاا یک جگہ جہاں دورا ستے تھے جب وہاں پہنچے تو اس نے کہااس راہ پر چلو۔ میں نے کہامیں اس سے واقف نہیں ہوں۔سیدھی راہ یہی ہے۔اس نے کہانہیں میں پوری طرح واقف ہوں ، یہ بہت نز دیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اسی راہ پر چلاتھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لق ودق بیابان میں ہم پہنچے گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے۔ ہرطرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میں سہم گیا۔وہ مجھے کہنے لگاذ رالگام تھام لو مجھے یہاں اتر ناہے میں نے لگام تھام لی وہ اتر ااور اپنا تہبنداو نیجا کر کے ، کپڑے ٹھیک کر کے ، حچری نکال کر مجھ پرحملہ کیا۔ میں وہاں سے سریٹ بھا گالیکن اس نے میر اتعاقب کیااور مجھے پکڑ لیا میں اسے قتمیں دینے لگالیکن اس نے خیال بھی نہ کیا میں نے کہاا چھایہ خچراورکل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے اس نے کہا بیتو میرا ہو ہی چکا لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا آخرت کے عذابوں کا ذکر کیالیکن اس چیز نے بھی اس پرکوئی اثر نہ کیااوروہ میرے قل پر تلار ہا۔اب میں مایوں ہو گیااور مرنے کے لیے تیار ہو گیااوراس سے بیمنت التجا کی تم مجھے دورکعت نماز ادا کر لینے دو \_اس نے کہاا چھا جلدی پڑھ لے ۔ میں نے نماز شروع کی لیکن اللہ کی قتم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکاتا تھا۔ یونہی ہاتھ باندھے دہشت ز دہ کھڑا ہوا تھا اور دہ جلدی مجار ہاتھا۔اس وقت اتفاق سے یہ آیت

میری زبان پرآگئی:

﴿ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ ﴾

''لیعنی اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قرار کی کے وقت کی دعا کوسنتا اور قبول فرما تا ہے۔ اور بے بسی ، بے کسی کو بختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔''

پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ پیچوں بچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے ہاتھ میں نیزہ تانے ہماری طرف چلا آرہا ہے اور بغیر کچھ کے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزا گھونپ دیا جواس کے جگر کے آرپار ہوگیا۔ وہ اس وقت ہے جان ہوکر گر بڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہالیکن میں اس کے قدموں سے لیٹ گیا اور بدالحاح کہنے لگا اللہ کے لیے بیتو بتاؤ کہتم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں ، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرما تا ہے اور مصیبت وآفت کو نال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر کیا اور وہاں سے اپنا خچراور مال لے کرضیح سالم واپس لوٹا۔ ش

اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے واقعہ سی صحیح سند سے ثابت نہیں۔

### عدى بن حاتم ولا ينه كا قبول اسلام اور بنت حاتم عدى كى بهن كا واقعه

ابن ہشام لکھتے ہیں: عدی بن حاتم رُقائِظُ کہتے ہیں عرب میں مجھ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللّٰه مُقافِظُ سے نفرت کرنے والا نہ ہوگا اور میں ایک شریف آ دمی نصرانی تھا اور میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور اُن کے سارے انتظام میں ہی کرتا تھا۔ میر اایک غلام عربی تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ تو محمد معربی محمدہ موٹے اور فربداونٹ جمع کرکے تیار رکھاور جب تو محمد مُقافِظُ کے لشکر کے اس طرف

آنے کی خبر سنے تو مجھ کوخبر کردینا۔ غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسرے روز مجھ سے کہا کہ اے عدی! تجھ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اب کر لے۔ کیونکہ میں نے ایک شکر کے نشان دیکھے اور دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پلشکر محمد مناقظ کا ہے۔

عدی بھانے کہتے ہیں میں نے غلام سے کہا کہ تو جلد جا کراُونٹوں کو لے آ۔غلام اُونٹوں کو لے آ۔غلام اُونٹوں کو لے آ آیا اور میں اپنے اہل وعیال کو اُن پر سوار کر کے ملک شام کور وانہ ہوا۔ فقط ایک میری بہن عاتم طائی کی بیٹی رہ گئ اُس کو میں اُس جلدی میں اپنے ساتھ نہ لا سکا اور ملک شام میں میں نے سکونت اختیار کی ۔میرے جانے کے بعد رسول اللہ طاقیۃ کے شکر نے بنی طے پر حملہ کیا اور قید یوں کے ساتھ میری بہن بھی گرفتار ہوئی اور میرے شام کی طرف بھا گئے کی خبر بھی رسول اکرم طائیۃ کے ساتھ میری بہن بھی گرفتار ہوئی اور میرے شام کی طرف بھا گئے کی خبر بھی رسول اکرم طائیۃ کے محبد کے دروازے کے آگے کو ہوگئی اور ان سب قید یوں کو ایک خیمہ میں رسول اللہ طائیۃ کی محبد کے دروازے کے آگے رکھا گیا۔

#### رسول الله مَنْ عَيْمُ كاحسن سلوك:

انھی میں میری بہن بھی تھی اور بڑی ہمت اور جراکت اور عقل والی عورت تھی۔ایک و فعدرسول اللہ طاقیۃ جب اُس کے خیمہ کے پاس سے گزرے اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ (طاقیۃ)! والد ہلاک ہوا اور وافد غائب ہو گیا۔اب آپ طاقیۃ بچھ پراحیان فرما کیں ۔خدا آپ طاقیۃ پراحیان کرے گا۔خضور طاقیۃ نے فرمایا تیراوا فدکون ہے؟ اس نے عرض کیا عدی بن حاتم طائی بڑا تیز رسول اللہ طاقیۃ نظریف رسول اللہ طاقیۃ تظریف سے کے ۔جورسول اللہ طاقیۃ تظریف کے ۔ دوسرے روز بھر آنخضرت طاقیۃ کا اُدھرے گزرہوا۔ یہ عورت کہتی ہیں میں نے وہی عرض کیا جو پہلے روز عرض کیا تھا۔ آپ طاقیۃ کے وہی جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ جب تیسرے روز بھر رسول کریم طاقیۃ تشریف لائے تو میں نا اُمید ہوگئی تھی۔ایک شخص نے جو آپ تیسرے روز بھر رسول کریم طاقیۃ تشریف لائے تو میں نا اُمید ہوگئی تھی۔ایک شخص نے جو آپ کھڑے ہوکہ کی دونر کے میں نے کھڑے ہوکہ کھڑے ہوکہ کھڑے کے میں کھڑے ہوکہ کھڑے ہوکہ کھڑے کے دونر کے کہا کہ کھڑے بوکر حضور طاقیۃ ہے عرض کر۔ میں نے کھڑے کے جو کہا کہ کھڑے بوکر حضور طاقیۃ ہے عرض کر۔ میں نے کھڑے کے جو کھڑے بوکر حضور عرض کیا۔ آخضرت طاقیۃ کے خواب کی کھڑے کے میں کا اُس کے کھڑے کے کہا کہ کھڑے کے کو میں دونر کھر دونر کی کھڑے کے کہا کہ کھڑے بوکر حضور طاقیۃ کے خواب میں نے کھاری درخواست منظور کی ۔اب تم

جانے میں جلدی نہ کرواور جب کوئی معتبر آ دمی تمھاری طرف کا جانے والا آئے تو مجھ کوخبر کرنا میں اُس کے ساتھ تم کوروانہ کردوں گا۔

کہتی ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے جنھون نے مجھ کواشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی بن ابی طالب ٹائٹونتھے۔ کہتی ہیں میں وہیں تھی یہاں تک کہ بی قضاعہ کے چند لوگ آئے۔ بیشام کوجار ہے تھے اور میں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں جانا چاہتی تھی۔ میں آپ ٹائٹونٹر کے پاس گئی اور عرض کیا یارسول اللہ ٹائٹونٹر میری قوم کے چند معتبر لوگ آئے ہیں میں آپ ٹائٹونر کے بال سول اللہ ٹائٹونر کے اور کھا کا اور خرج سب عنایت کیا اور سواری کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت کیا۔ میں اُن لوگوں کے ساتھ ملک شام کوروانہ ہوئی۔

#### عدى طالفية كومشوره:

عدى بن حاتم طائى بن النوائة نے ایک روز دیکھا کہ اُونٹ پر ایک عورت سوار چلی آربی ہے۔ ول میں کہا کہ ہونہ ہو حاتم کی بیٹی ہو۔ جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہی ہے جب وہ اُونٹ پر سے اُئری تو کہنے گئی اے ظالم!ا نے قطع حری کرنے والے! تو اپنے بال بچوں کوتو لے آیا اور مجھ کو وہاں چھوڑ آیا بہتو نے کیا حرکت کی ۔ عدی جائؤ کہتے ہیں میں نے شرمندہ ہوکر کہا اے بہن! تم کو مجھے ایسا کہنا نہ چاہیے میں اُس وقت بالکل مجبور ہوگیا تھا ور نہ تم کو اپنے ساتھ ضرور لاتا۔

پھر میں نے پوچھا کہ بیتو بتاؤتم محمد طاقیہ کے معاملہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے بیہ ہے کہ کم اُن سے جلد جا کر ملو۔ اگروہ نبی ہیں تب تو تم کو سبقت کی نصیلت حاصل ہوگی اور اگروہ باوشاہ ہیں تب تمھاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بے شکتم نے بیہ بہت اگروہ باوشاہ ہیں تب تمھاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بے شک تم نے بیہ بہت الحجھی رائے دی ہے۔ پھر میں رسول اللہ من قیم کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ مدینہ میں پہنچا اور مسجد میں داخل ہوکر آپ طاق ہے ملاقات کی اور اسلام کیا۔ آپ من چھی نے فر مایا کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں عدی بن حاتم ہوں۔ رسول اللہ من قیم ہوئے اور مجھی کوا ہے مکان میں ا

کے جانے گے کہ اتنے میں ایک ضعیف عورت آگئی اور اُس نے بڑی دیر تک آپ سالی آئی ہے کچھ

اپنی حاجت عرض کی۔ آنحضرت مُلْقِیْمُ اُس کی خاطرے کھڑے رہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا

یہ بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہوں کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے ۔ پھر رسول کریم سُلِیْمُ مجھکو لے کر

اپنے مکان میں داخل ہوئے اور ایک موٹا گذا اُٹھا کرمیری طرف ڈال دیا اور فر مایا اس پر بمیشو۔

میں نے عرض کیا آپ سُلِیْمُ تشریف رکھیں۔ فر مایا بنہیں تم ہی بمیشو۔ آخر میں اُس پر بمیشا اور رسول

اللہ سُلُیْمَ زَمِین پر بمیٹے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ بات ہرگز بادشاہوں کی بنہیں ہے۔ ®

(۱) است اده صعب اس کی سند ضعیف ہے۔ شخ البانی بھات کہتے ہیں: الاصابہ میں ہے، احمد نے ، بغوی نے اپنی بھی میں اور دیر حضرات نے اس حدیث کو ابوند بیده بن حذیفہ کی سند ہے دوایت کیا ہے۔ مست احست (۲۷۹،۳۷۸/۲) میں بیروایت اس سند ہے ذکور ہے۔ ابوعبیده کو ابن حبان کے علاوہ کی نے تقد نہیں کیا اس لیے حافظ ابن جر بھانے نے تغریب النه ذیب میں اس پراعتا وئیں کیا ہے اور اسے مقبول کھا ہے اور مقبول کی روایت متابعت کی متابع ہوتی ہے جہاں کی متابع روایت نہیں پائی جاتی اس لیے ضعیف ہے۔ اس هشام مع الووض الانف (۳۲۱/۶) ابن اسحاق نے اس کو بغیر سندروایت کیا ہے۔ جبکہ امام بخاری بھانے نے اپنی صحیح کی کتاب المناقب میں ایک دوسری سند ہے، عدی سے ذکورہ روایت کیا ہے۔ جبکہ امام بخاری اختصار ہے حدیا ہے۔ اور ایک کا آخری حصد انتہائی اختصار ہے۔ دوایت کیا ہے۔ اور اس کا صرف ابی قدر حصیح ہے۔

### جنگ برموک میں صحابہ ٹھائٹٹم کے ایثار کامشہور واقعہ

حافظ ابن کثیر برطن کہتے ہیں: ای طرح دہ داقعہ ہے جو جنگ برموک میں حضرت عکر مداور ان کے ساتھیوں کو پیش آیا کہ میدان جہاد میں رخم خور دہ پڑے ہوئے ہیں ریت اور مٹی زخموں میں بھرری ہے کہ کراہ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، شخت دھوپ پڑ رہی ہے، پیاس کے مارے حلق چیخ رہا ہے۔ اتنے میں ایک مسلمان کندھے پر مشک لٹکائے آجا تا ہے اور ان مجروح مجاہدین کے سامنے پیش کرتا ہے۔

سکن ایک کہتا ہے اس دوسر ہے کو پلا و ، دوسرا کہتا ہے اس تثییر ہے کو پلا وُ اور ابھی تثییر ہے تک پہنچا بھی نہیں کہ ایک شہید ہوجا تا ہے ، دوسر ہے کودیکھتا ہے کہ وہ بھی پیاسا ہی چل بسا، تیسر ہے کے پاس آتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ دوسو کھے ہونٹوں ہی اللّٰہ ہے جاملا۔ ®

() استباده ضعیف - اس کی سند معیف ہے۔ مستدر لئد حساکم (۲۶۲/۳) روم المحدیث (۵۰۵۸) کتاب معرفة الصحابه -اس کی سند میں صبیب بن افی ثابت راوی مدس ہے۔

# عکرمه کافتح مکه کےموقع پر بھاگ جانا،کشتی میں سوار ہونا، بیوی کا امان حاصل کرنااور قبول اسلام

حضرت عبداللہ بن زبیر ڈائٹ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت مکر مہ بن ابی جہل کی بیوی اُم حکیم بنت الحارث بن ہشام بڑائنہ مسلمان ہوگئیں۔ پھر حضرت اُم حکیم نے کہایار سول اللہ!
عکر مہ آپ سے ڈرکر یمن بھاگ گئے ہیں نہیں ڈرتھا کہ آپ سائی اُسی قبل کر دیں گے۔ آپ سائی اُن کوامن دے دیں۔ حضور سائی ہے نے فرمایا اُسی امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنارو می ندام لے کر وہ عکر مہ کی تلاش میں نگلیں۔ اس غلام نے حضرت اُم حکیم کو پھسلانا چاہا۔ وہ اسے امید دلاتی رہیں یہال تک کہ قبیلہ عک میں پہنچ گئیں۔ تو اُنھوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مد و علی کہ اُنھوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مد و طلب کی۔ اُنھوں نے اس غلام کورسیوں میں جگڑ دیا۔ حضرت اُم حکیم عکر مہ کے پاس جب پنچیں او وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ گئیں۔ تو اُنھوں ؟ اس نے کہالا المدالا اللہ کہو۔ عکر مہ نے کہا میں تو صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ استے میں حضرت اُم حکیم وہاں پہنچ گئیں اور ( کپڑ ہے ہلا صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ استے میں حضرت اُم حکیم وہاں پہنچ گئیں اور ( کپڑ ہے ہلا صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ استے میں حضرت اُم حکیم وہاں پہنچ گئیں اور ( کپڑ ہے ہلا صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا لا المدالا اللہ کہوں اور وہ ان سے کہدر ہی تھیں صرف اسی کلمہ نے ای بھائی ایس میں میں اور وہ ان سے کہدر ہی تھیں اے میں ہوں جولوگوں میں اس کے میرے چپازاد بھائی ! میں تمھارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آر ہی ہوں جولوگوں میں اے میرے چپازاد بھائی ! میں تمھارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آر ہی ہوں جولوگوں میں اے میرے جپازاد بھائی ! میں تمھارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آر ہی ہوں جولوگوں میں

سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو چنا نچے عکر مدیدین کرڑک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا میں تمھارے لیے رسول اللہ ساتی اسے امن لے چکی ہوں۔ اُنھوں نے کہا واقعی تم لے چکی ہو؟ انھوں نے کہا ہاں میں نے ان سے بات کی تھی اُنھوں نے تصیب امن دے دیا ہے۔ چنا نچے وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے ۔ حضرت اُم جیم نے عکر مہ کوا پنے روئی غلام کی ساری بات بتائی۔ اُنھوں نے رہ می غلام کی ساری بات بتائی۔ اُنھوں نے (غصہ میں آکر) اس غلام کو تل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھا اور جب بید مکہ کے قریب پنچے تو حضور ساتی آئے نے اپنے صحابہ جائے اُنے کو را ایما انہ کہنا ابی جہل تمھارے پاس مومن اور مہاجرین بن کرآ رہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کو ہرا بھلانہ کہنا کے دیکھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہاں مردہ کیونکہ مرے ہوئے کو ہرا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہوتی ہا وروہ اس مردہ کے کہنچیا نہیں۔ آ

﴿ استاده ضعیف ۱۳ کی سند ضعیف ہے۔ مستدر ک حاکم (۲۶۲،۲٤۱۳) رقم (۵-۵) محمع الزوائد (۱۷٤/۲) رقم الحدیث (۱۰۲۵) کتاب المعازی مختصراً یکٹی کہتے ہیں اس کوطرانی نے کیر (۱۷۲/۲) میں روایت کیا ہے اور بیمرس (ضعیف) ہے اور اس میں این لہیعہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مزید دیکھیں: سلسلة الاحادیث الضعیفة لللالبانی (۱۳/۳)

### حضور مَنْ اللَّهِ مَعَ الري الله مجھے خوب مال دے تا کہ میں سخاوت کروں ۔ ثعلبہ بن حاطب کے مشہور واقعہ کی حقیقت

حافظ ابن کثیر جان کصح میں: لغلبہ بن حاطب انصاری نے نبی سائی اسے درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا سیجھے۔آپ سائی اُن نے فر مایا تھوڑا جس کاشکرادا ہواس سے بہت اچھا ہے جواپی طاقت سے زیادہ ہو۔اس نے بھر دوبارہ یہی درخواست کی تو آپ سائی اُن نے سمجھایا کہ

تو اپنا حال اللہ تعالیٰ کے بی جیسار کھنا پیندنہیں کرتا؟ واللہ!اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ ہونے چاندی کے بن کرمیرے ساتھ چلتے۔اس نے کہا حضور!اللہ کی قتم ! میراارادہ ہے کہ اگراللہ تعالیٰ جھے مالدار کر دیتو میں خوب سخاوت کی داد دوں ہرایک کواس کاحق ادا کروں ۔ آپ خاتیہ نے اس کے لیے مال کی برکت کی دعا کی ۔اس کی بکریوں میں اس طرح زیادتی شروع ہوئی جیسے کیڑ ہے برخوں ہے مال کی برکت کی دعا کی ۔اس کی بکریوں میں اس طرح زیادتی شروع ہوئی جیسے کیڑ ہے برخوں ہے مال کی برکت کی دعا تھے کے ساتھ ادا کرتا تھا باتی نمازیں جماعت سے نہیں ملتی تھیں ۔ میں نکل گیا ظہر وعصر تو جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا باتی نمازیں جماعت سے نہیں ملتی تھیں ۔ جانوروں میں ادر برکت ہوئی اسے اور دور جانا پڑا۔اب سوائے جمعہ کے اور سب جماعتیں چھوٹ گئیں ، مال اور بڑھتا گیا ہفتے کے بعد جمعہ کے لیے آنا بھی اس نے چھوڑ دیا ۔ آنے جانے والے قافلوں سے لیو چھلیا کرتا تھا کہ جمعہ کے دن کیا بیان ہوا؟

ایک مرتبہ حضور اکرم میں ہے اس کا عال دریافت کیا۔ لوگوں نے سب کچھ بیان کردیا۔
آپ سی ہیں نے اظہار افسوس کیا ادھرآ بت ابری کہ ان کے مال سے صدقہ لے کرصد قے کے احکام بھی بیان ہوئے۔ آپ نے دو مخصول کو جن میں ایک قبیلہ جبینہ کا اور دوسرا قبیلہ سلیم کا تھا افسی تحصیل دار بنا کرصدقہ لینے کے احکام کھی کر افسیں پروانہ دے کر بھیجا اور فرمایا کہ تغلبہ سے اور فلانے بن سلیم سے صدقہ لینے کے احکام کھی کر افسیں پروانہ دے کر بھیجا اور فرمایا کہ تغلبہ سے اور فلانے بن سلیم سے صدقہ لینے کے احکام کھی کر افسیں پروانہ دے کر بھیجا در فرمایا کہ تغلبہ سے اور وہ کہنے لگا داہ وہ اوا ، بیتو جزیے کی بہن ہے بیتو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کا فرول سے جزیہ لیا جاتا ہے یہ کیا بات ہے ؟ اچھا اب تو جاو کو شع ہوئے آ نا۔ دو سرا شخص سلی جو تھا اسے جب معلوم ہوا تو اس کے ابیا ہوں آپ انہوں آپ انہوں کے بران کا دینا واجب ۔ اس نے کہا میں تو اپنی خوش سے بھی بہترین جانور دینا جا بتا ہوں آپ افسیں قبول فرما ہے۔ بالآخر اُنھوں نے لے نے ۔ اور واس سے بھی وصول کیا اور لوٹے ہوئے کھر تغلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے وہ پر چیو پڑھا ؤ جو سے بھی وصول کیا اور لوٹے ہوئے کھر تغلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے وہ پر چیو پڑھا ؤ جو سے بھی وصول کیا اور لوٹے ہوئے کھر تغلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے وہ پر چیو پڑھا ؤ جو سے بھی وصول کیا اور لوٹے ہوئے کھر تغلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے وہ پر چیو پڑھا ؤ جو سے بھی وصول کیا اور لوٹے ہوئے کھر تقلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا مجھے وہ پر چو پڑھا ؤ جو سے بھی وصول کیا اور لوٹے ہوئے کھر تقلبہ کے پاس آئے۔ اس نے کہا ذرا میں پر جو ٹیکس مقرر کیا جاتا

ہے بیتو بالکل وہی ہے اچھاتم جاؤ میں سوچ سمجھالوں ۔ بیوالیس چلے گئے ۔ انھیں و کیھتے ہی حضور اکرم ٹالٹیانے نغلبہ پراظہارافسوں کیااورسلمی شخص کے لیے برکت کی دعا کی ۔اب اُنھوں نے بھی نظبہ اورسلمی دونوں کا واقعہ کہ سنایا۔ پس اللہ تعالیٰ جل وعلانے بیآیت نازل فرمائی۔ ثغلبہ کے ا یک قریبی رشته دار نے جب بیرسب کچھ سنا تو ثغلبہ سے جاکر بیآیت بھی پڑھ سنائی۔ بید حفزت عَلَيْنَا كَ بِاسَ آيا اور درخواست كى كهاس كاصدقه قبول كياجائے - آپ طَلَقَيْمُ نے فر مايا الله تعالى نے مجھے تیراصد قہ قبول کرنے ہے منع کر دیا ہے۔ یہ اپنے سریر خاک ڈالنے لگا۔ آپ ملقی آ فرمایا بیقوسب تیرا ہی کیا دھراہے۔ میں نے تو تھے کہا تھا لیکن تو نہ مانا۔ بیواپس اپنی جگہ چلا آیا۔ حضورا کرم طُلِیْمًا نے انقال تک اس کی کوئی چیز قبول نه فر مائی ۔ پھریہ خلافت صدیقی میں آیا اور کہنے لگا میری جوعزت حضورا کرم مناتیان کے پاس تھی وہ اور میرام تبدانصار میں ہے وہ آپ خوب جانتے میں آپ میراصدقہ تبول فرمایے۔آپ نے جواب دیا کہ جب رسول الله ساللة على نے تبول نہیں فر مایا تو میں کون؟ غرض آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور امیر المومنین حضرت عمر شِلْقَيْ مسلمانول کے والی ہوئے تو پھریہ آیا اور کہا کہ امیر الموشین آپ میراصد قہ قبول فرمائیے ۔آپ نے جواب دیا کہ جب حضورا کرم ٹائٹیا نے قبول نہیں فرمایا خلیفہ اول نے قبول نہیں فرمایا تواب میں کیسے قبول کرسکتا ہوں؟

چنانچاآپ نے بھی اپی خلافت کے زمانے میں اس کا صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ پھر خلافت حضرت عثان بھٹٹ کے سپر دہوئی توبیازلی منافق پھرآیا اور منت ساجت کرنے لگالیکن آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ خود حضورا کرم علیقیا اور آپ کے دونوں خلیفہ نے تیراصد قہ قبول نہیں فرمایا تو میں کیے قبول کرلوں؟ چنانچے قبول نہیں کیااسی اثناء میں پیٹے ضول کرلوں؟ چنانچے قبول نہیں کیااسی اثناء میں پیٹے ضول کرلوں؟ چنانچے قبول نہیں کیااسی اثناء میں پیٹے ضول کرلوں؟

<sup>﴿</sup> اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف بے اخرجه الواحدی فی اسماب النزول (۵۱۷) طبر انی فی افکیبر (۳۲/۷) طبر ی الدون (۱۱۰٤۷) محمع النزواند للهیتمی (۳۲/۷) رف الحدیث (۱۱۰٤۷) و الکیبر (۲۸۳۳) رف الحدیث (۲۰۱۰) و الاحدیث (۲۰۱۰) و الاحدیث (۲۰) بیتمی کمت بین اس میس علی بن بزیدالاً ایمانی راوی متروک ہے اس کی سند

ضعیف اور متن باطل ہے۔ سندمیں مسلسل کی راوی ضعیف ہیں۔

#### واقعه كامز يدخفين:

اس کی مزیر حقیق ایک محقق نے کی ہے جوہم اپنے قارئین کے لیے پیش کے دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں بمنسر قرطبی سورت تو بہ آیت اس آیت کا شان نزول بید سورت تو بہ آیت اس آیت کا شان نزول بید بیان کیا گیا ہے کہ حاطب بن الجابات کی باتھ کا شام ہے مال آر ہا تھا۔ اُسکے تینی میں کھو دیرواقع ہوئی۔ اُنھوں نے انسار کی ایک مجلس میں فتم کھائی کہ اگر میرا مال سیح سالم پہنچ گیا تو وواس مال میں ہے صدقہ بھی کریں گے اور صلد رحی بھی کریں گے۔ جب وہ مال سیح وسالم بھنچ کیا تو اُنھوں نے بخل سے کا م لیا۔ اس پر بیا یات نازل ہو کمیں: ﴿ وَ مِنْهُمْ مَنْ عُهَدَ اللَّهَ لَيْنَ الْتُنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّ قَنَّ وَ لَنَکُو نَنَ مِنَ الصَّلِحِيْن، فَلَمَّا اللّٰهُ مَنْ فَضْلِهِ بَنِحُلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النو نہ ۲۷۵۷] الصَّلِحِيْن، فَلَمَّا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [النو نہ ۲۷۵۷]

ا مام قرطبی بٹرننے فرماتے میں حضرت ثقلبہ جُنٹئئبدری اور انصاری صحابی میں اور اہل بدر کے ایمان کی اللہ اور اس کے رسول مٹائیز کم نے شہاوت وی ہے۔ان ہے جو یہ واقعدروایت کیا گیا ہے جسیجے نہیں۔

ابوعرو بن عبدابر بھی فرماتے ہیں جس مختص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیات ثلبہ ٹاٹٹؤ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تھی کیونکہ اُنھوں نے زکوٰ ق دیتے ہے انکار کردیا تھا۔ شاید بیٹیجے نہیں۔(واللہ اعلم)

ضحاک مفسر کا قول ہے کہ بیآیت ان تین منافقین میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے بہتل بن الحارث، جدین قیس اور معتب بن قشیر (تفسیر قرطبی، ح کا مصر ۳۰۷۸)

یہ بھی اللہ کاشکر ہے کہ امام قرطبی نے خود ہی اس واقعہ کور دکر دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابن عباس ٹی تھا کے نام سے میں نازل ہوئی اور اس پر قرطبی نے نام سے میں نازل ہوئی اور اس پر قرطبی نے کوئی کلام نہیں کیا۔ حالا نکد حضرت حاطب الجب بلتعہ جائٹ بھی بدری صحافی ہیں ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں جرین مکد میں واضل ہیں۔ اسے کہتے ہیں کیے نہ شدد وشد۔ حالا نکد امام قرطبی کو چاہیے تھا کہ اس کا بھی رو کرتے ۔ حجرت تو ابو محمر وین عبد البر رہے کہ وہ تر دید بھی کررہے ہیں تو شاید کہ کہ کریعنی شاید تھے بھی ہو عق ہے۔

عقلی طور پر تو مُفسر قرطبی نے بھی اس واقعہ کوقبول نہیں کیا۔ نہذا ہم عقلی طور پر تو کوئی بحث چھیڑ نائبیں چاہتے۔ آ سے ہم ذراسندی لحاظ ہے بھی اس نیظر ڈال لیں۔

امام قرطبی نے دعویٰ کیا ہے کہ بیروایت علی بن زید نے قاسم نے عل کی ہے اور قاسم نے حضرت ابوامامہ ہٹائنڈ با بلی ہے۔ تو آ ہے ہم پہلے علی بن زید کے چہرے مہرے کو سیکھیں کہ کہیں اس کامنہ فیڑھا تونہیں۔

#### على بن زيد:

اس كا بورانسب نامدىيە بى بى عبدالله بىن دىبرالى ملىكة بن جرعان دابواكىن كىيت بىقبىلى قراش كى شاخ

بنی تیم سے تعلق رکھتا ہے۔ بھرہ میں سکونت پذیر تھا۔ مسلم ، ابوداؤد، تریذی ، نسائی اور ابن ملجہ نے اس کی روایا نے نقل کی میں۔ اس کا شارعلیا ، تا بعین میں ہوتا ہے۔

اس نے انس جھن الوعثان الہندی اور سعید بن المسیب سے احادیث روایت کی میں۔ اس سے شعبہ، عبدالوارث اورا یک جماعت نے احادیث روایت کی ہیں۔

اس على بن زيد كے بارے ميں علماء حديث كااختلاف ہے۔

جریری کابیان ہے کہ بھرے کے تین فقہاء کی اچا تک مینائی جاتی رہی۔ قنادہ۔اشعث الحدانی اور علی بن زید۔ منصور بن زاذان کا بیان ہے کہ جب حسن بصری کا انتقال ہوا۔ تو ہم نے علی بن زید سے عرض کیا کہ اب آپ حسن کی مندسنھا لیے۔

مویٰ بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ ہے دریافت کیا کہ و مہیب کا دعویٰ ہے کہ علی بن زید حدیث کو یادنییں رکھ سکتے ۔ حماد نے فرمایا و مہیب اتنی ہمت کہاں رکھتے ہیں کہ علی بن زید کے ساتھ بیٹھ سکیس علی بن زید تو براے معلاء کے دو برو میٹھتے ہیں۔

شعبہ جب علی بن زید کی روایت بیان کرتے تو کہتے ہم سے علی بن زید نے اس وقت حدیث بیان کی تھی جیکہ اس کے در باغ نے اس کے دیاغ نے جواب نہیں دیا تھا اور وہ یا گل نہیں ہوا تھا۔

امام سفیان بن عیمینه است ضعیف قرار دیتے ہیں۔

حماد بن زید جب اس کی روایت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہم سے علی بن زید نے حدیث بیان کی اور وہ حدیث میں تبدیلیاں کرتار ہتا تھا۔

فلاس کا قول ہے کہ امام الرجال کیجیٰ بن سعیدالقطان اس علی بن زید کی روایت ہے دور بھا گئے تھے۔ امام بزید بن زریع سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ علی بن زیدتو رافضی تھا۔

امام احمد کا قول ہے بیضعیف ہے۔ بیکی بن معین نے ایک بار فرمایا بیقوی نہیں اور ایک بار فرمایا کی تیمیس۔ احمد العجلی کا بیان ہے کہ بیشیعہ تھا۔ بیقوی نہیں ہے۔ بخاری اور ابو حاتم فرماتے ہیں اس کی حدیث جمت نہیں ہوسکتی۔ لیکن اس کی روایت کھولی جائے۔ ( یعنی بغرض تحقیق ) کیونکہ میریز بد بن الی زیاد ہے زیادہ بہتر ہے۔ فسوی کہتے ہیں میر بردھائے میں شھیا گیا تھا۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں میں اس کے حافظہ کی خرابی کے باعث اس کی حدیث کو جبت نہیں مانیا۔

تر فدى كبتم بين بيه ي به موارقطنى كبتم بين مير نزويك به بميشه بى كمزور با- ابن عدى اور ذبى في اس كل متعدوروا يات كومتكر قرارويا به مسزان الاعتبادال ج ٣ مص ١٣٩) المجرح والنعديل ج٢ مص١٨٨.

حاصل کلام یہ کمنلی بن زید سچا ہے لیکن آخر عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا شروع ہی سے حافظ خراب تھا۔ اس کی حدیث جحت نہیں - بیضعیف ہے قوئ نہیں - یہ پچھنہیں - یہ حدیث میں تبدیلیاں کیا کرتا تھا۔اس کی روایات منکر ہوتی ہیں، یہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔

#### قاسم بن عبدالرحمٰن:

یے مخص صاحب الی امامہ یعنی ابوامامہ ڈائٹڑ صحابی کے ساتھی کے لقب سے مشہور ہے۔اس کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے دمشق کا باشندہ ہے۔آل معادید کا غلام تھا۔

امام احمد بن منبل فرماتے ہیں علی بن زید جرعان نے اس سے عجیب وغریب روایات نقل کی بیں اور میراخیال ہے کہ بیرسب داستانیں قاسم نے تیار کی ہیں۔ (الجوح و التعدیل ج ۷، ص ۱۱۲)

ابن حبان كہتے ہيں يہ نبي كرم م فاقيا كے محابہ سے يد معصل روايات نقل كرتا ہے۔

معصل اصطلاح عدیث میں اُس روایت کو کہتے ہیں جس کی سندمیں سے دوراوی گرادیے جا 'میں \_یعنی جب یہ کسی صحابی سے روایت نقل کرتا ہے تو درمیان سے دوراوی گرا کرصحابی کی جانب منسوب کرتا ہے \_ جس سے لوگوں کو پیڈمان پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اُس صحابہ سے خود حدیث نی ہے۔

**اقوم ک**ابیان ہے کہ ابوعبداللہ( غالبًا بخاری ) کے روبراس قاسم کی ایک روایت بیان کی ٹی تو ابوعبداللہ نے اسے منکر قرار دیا اور فرمایا بیاً س نے خود تیار کی ہوگی ۔ یعنی اپنی خانگی فیکٹری میں ۔

این حبان فرماتے میں بیقاہم صاحب دعوی کرتے تھے کہ اس نے چالیس بدری صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ حالانکہ بیعام صحابہ سے بھی جوروایا نقل کرتا ہے۔ دوسب معصل ہوتی میں اور روایات میں تبدیلیاں کر کے اللہ تدعام صحابہ سے بھی جوروایات نقل کرتا ہے۔ دوسب معصل ہوتی میں اور روایات میں تبدیلیاں کر کے اللہ میں اس خوداس کی تیار کر دہ ہوتی ہیں۔ جوز جانی کہتے میں یہ بہت نیک اور فاضل شخص تھا۔ ترفی کا قول ہے بیاتھ ہیں تھے۔ جابر بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے قاسم ابوعبد الرحمٰن سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ہم قسطنطنیہ میں تھے۔ لوگوں کو بطور روز نے ہومید دو میں نے قاسم ابوعبد الرحمٰن سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ہم قسطنطنیہ میں تھے۔ لوگوں کو بطور روز نے الاعتدال دورونیاں ملتی تھیں۔ بیا ایک روثی صدقہ کر دیتا اور روز ہر کھتا اور ایک روثی سے افطار کرتا۔ سے زان الاعتدال دورونیاں ملتی تھیں۔ بیا ایک روثی صدقہ کر دیتا اور روز ہر کھتا اور ایک روثی سے افطار کرتا۔ سے زان الاعتدال حسید رو

حدیث کے معاملہ میں نینی کوئی خاص کا منہیں آتی بلکہ امام یجیٰ بن سعید القطان تو یہاں تک فر ماتے ہیں کہ ہم نے ان نیک لوگوں سے زیادہ حدیث میں جھوٹا کوئی انسان نہیں دیکھا۔

اور و پسے بھی اس کی نیکی کا ڈھنڈورہ پٹنے والا جاہر بن پزید جیسا ہزرگ ہے۔ یہ وہی ہزرگ ہے جس کے بارے میں تر مذی نے کتاب العلل میں امام ابو صنیفہ کا پیول نقل کیا ہے۔

((سارايت اكذب من جابر الجعفي كان بومن بالوجعة )) (مين في جابر جفي يرياده جميوناكوكي

هخصنبین و یکھا۔وہ دنیا میں حضرت علی دلانٹوز کی دوبارہ آمد برایمان رکھتا تھا۔

یہ چابراس پرایمان رکھتا تھا کہ حضرت علی جائز دنیا میں دوبارہ تشریف لائمیں گے اور بادلوں کے اُڑن کھٹو لے میں اُڑتے پھرتے ہیں۔

یہ دبی جناب جاہر ہیں جس کا قول امام سلم نے اپنے مقدمہ میں نقل کیا ہے کہ یہ کہا کہ تا تھا کہ میرے پاس امام باقر کی ستر ہزارا حادیث ہیں اور میں نے ان میں ہے آج تک ایک بھی بیان نہیں کی ۔

### کیا قیامت کے دن لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے؟

روايت ہے:

((یُدْعَی النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأُمِّهَا بِهِمَ سِتْرًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ عَلَیْهِمْ)) ''قیامت کے دن لوگول کو اِن کی ماؤں کی جانب نسبت کرتے ہوئے اُٹھایا جائے گا دراصل الله عزوجل لوگول کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔''''''

(اساساده موضوع-اس کی سند من گرت ہے۔ (ساسله احادیث ضعیفه و الموصوعة للالبانی وقیم المحدیث (۲۱۲) میں اساقی بن ابرائیم الطبری المصدیث (۲۱۲) میں اساقی بن ابرائیم الطبری سے ذکر کیا ہے اس نے میں ابن عدی مراف فراری نے فہر وی اس نے میدطویل ہے اس نے سیدنا انس برائو سے مرفوعا ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس اساد کے ساتھ اس حدیث کا متن مگر ہے ، جبکہ اساقی بن ابرائیم (راوی) مشرالحدیث ہے ، اور ابن حباب جراف نے کہا ہے وہ ابن میمینداور فعل بن عیاض سے روایت کرتا ہے اور تخت مکر الحدیث ہے ، وہ اقتدرواق سے موضوعات کوروایت کرتا ہے اس کی حدیث کو تحریث الب ترجیس البت المور محرالحدیث ہے ، وہ انتین بین سے موضوعات کوروایت کرتا ہے اس کی حدیث کو تحریث الب ابنا بلید المور تخییس البت المور المین کی بین کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات اور وایت کرتا ہے اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمیینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے۔ کہ اس نے فقیس اور ابن نمینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے کہ اس نے فقیس اور ابن نمینہ سے موضوعات کوروایت کیا ہے۔ کہ اس نے فقیس کی کیا ہے کہ اس نے فقیس کی کیا ہے کہ کا اس نے فقیس کی کیا ہے کہ کہ اس کیا ہے کہ کا دی کے کہ کا دیث کوروایت کیا ہے۔ کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا دی کی کرائی کیا ہے کہ کا دیا ہو کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا دیا ہو کیا ہو کیا

ا ہن جوزی بنت نے اس کوالموضوعات میں ابن عدی برائ کے طریق سے ذکر کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ علی جوزی بنت نے اللائ ( ۱۳۹۶ میں اس کا تعاقب علی نہیں ہے اللائ ( ۱۳۹۶ میں اس کا تعاقب

کیا ہے کہ اس حدیث کا ایک اور طرالا ہے جس کو امام طبر انی بڑت نے ذکر کیا ہے یعنی وہ حدیث جو اس کے بعد ہے جبکہ وہ حدیث جو اس کے بعد ہے جبکہ وہ حدیث اس کے ساتھ ، تھا اس صدیث کے بھی مخالف ہے اس سے شاہد کے لحاظ ہے بلاشہ اس میں ان کے ناموں کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ ان وونوں الفاظ میں صراحت ہے کہ قصود ان کی مائے ہیں جبکہ اس میں ان کے ناموں کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ ان وونوں الفاظ میں کتنا فرق ہے جبکہ ابن عراق نے اس کاروکرتے ہوئے (۳۸۱۲) میں ذکر کیا ہے کہ:

میں کہتا ہوں: بدا بوحذ بفدا سحاق بن! کے طریق سے بے لبذاس کا شاہد ہونا سیجے نہیں ہے۔

( میں کہتا ہوں: شابع میں شرط ہیہ ہے ' ناہد کا ضعف مشہور نہ ہو جب کہ یہاں معاملہ اس طرح نہیں ہے اس لیے کہاس اسحاق بن بشر کا شاران لو سے ہوتا ہے جواحادیث کو وضع کرتے تھے جیسا کہ ( ۲۲۳ ) میں پہلے گزر چکا ہے۔ )

#### فتحقيق مزيد:

عوام دخواص میں بیمشہور ہے کہ قیامت. دن لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جا کیں گے۔یہ ایک ایسا شخیل ہے جس سے نہ عوام خالی ہیں اور نہ اس ، بلکہ بیرام کہانی سی سٹائی اور کہانیوں کی طرح ہے جسے ہمارے علماء ودانشور حضرات برسم نبر بیان کر تے رہتے ہیں۔ بلکہ اسے یا قاعدہ ایک روایت کی شکل و سے وی گئی ہے جوان الفاظ میں پیش کی جاتی ہے۔

'' قیامت کے روزلوگ اپنی ماؤں کے نام ہے: ۔ ے جائیں گے تا کہلوگوں پر پردہ ڈال اجا سکے'' کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔

ملاعلی قاری نورالدین التو نی ۱۰۱۳ نے اپنی موضوعا، حایش—حافظ ابوعبداللّه شمس الدین محمدین انی بکر المعروف باین القیم التتو فی ۵۱ سے دختل کیا ہے۔ ووفر ماتے ہیں:

بیروایت کیلوگ ماؤں کے ناموں سے ریکارے جائیں گے باطل ہے۔

پھرآ کے ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

محمد بن کعب کا قول تو یہ ہے کہ لوگ اماموں ( یعنی امیروں ) کے ناموں سے پیکارے جا کیں گے۔ ماؤں کے نام نے نہیں۔

کہاجاتا ہے کد ماؤں کے نامول سے بکارے جانے کی تین وجو ہات میں۔

ا۔ حضرت علیملی ملینائے چونکہ باپنہیں۔اس وجہ سے ماؤں کے ناموں سے پکاراجائے گا۔

ا - تا كه حرام سے بيداشده اولا دقيامت كے دن رسوانه ہو ـ

٣ ـ حضرت حسن اور حضرت حسين الآتها كے مرتبہ كو پيش نظر ركھتے ہوئے ميقا عدہ اپٹایا جائے گا۔

ية وجيهات بغوى ٢٠٠ معالم النزع على مين بيش كرك نكها ہے كہ تيج اعاديث سے اس امرى تر ديد بوتى ہے۔

بخاری نے اپنی سیح میں سرخی قائم کی ہے کہ 'لوگ قیامت کے دن اپنے بالوں کے نام سے پکارے عائیں گے' پھرامام بخاری نے بیاحدیث بیان کی کہ قیامت کے روز ہر غدار کے سامنے اس نی غداری کے مطابق جھنڈا گاڑا جائے گا۔جس پر تکھا ہوگا کہ بیفلال بن فلال غدار ہے۔ ابن القیم ککھتے ہیں اس موضوع پر اور بھی متعددا جادیث موجود ہیں۔موضوعات کبیرص 24ا۔

بخاری نے جوحدیث بیان کی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر جی تنظاف عبداللہ بن مطبع کے سامنے آس وقت بیان کی تھی کہ جب وہ اہل مدینہ میں ہزید کے خلاف جبوٹا پر و پیگنڈ ہ کرر ہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر بی تنظام بیتھا کہ جولوگ اس قسم کا پر و پیگنڈ ہ کررہے ہیں۔ اور ہزید کے خلاف تح کیک چلاٹا چاہتے ہیں وہ سب غلط کر رہے میں اور سبقت اسلام حضرت عبداللہ بن عمر بی تنظام وضل اور سبقت اسلام حضرت عبداللہ بن عمر بی تنظام ورسبقت اسلام حضرت عبداللہ بن عمر بی تنظام ورسبقت اسلام حضرت عبداللہ بن عمر بی تنظام و کی کے فیصلے کو قبول کرتے تھے۔

محد بن کعب کا یہ قول کہ لوگ اماموں کے ناموں ہے بگارے جائیں گے۔ تو غالباً انھوں نے اس آیت:
﴿ يَوْمَ مَدْعُوْ اللّٰ کُلُ اللّٰ الله اللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللللّ

اب صرف ایک وجہ باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی حضرت حسن وحسین ٹائٹنے باعث بیکام ہوگا۔ اس فتم کی کہانیاں اس لیے وضع کی گئیں کہ ان حضرات کو مال کی جانب منسوب کرئے انھیں آل علی کے بجائے آل رسول کہا جا سکے یہمیں اس مر برکوئی خاص اعتراض نہیں بشر طیکہ علی بن زینب، امامہ بنت زینب اورعبداللہ بن رقنے کوہمی آل رسول مان لیا جائے ۔ تو پھر تصفیہ کی کوئی گئجائش فکل عتی ہے۔ ورشہ بیا یک ایس طویل بحث ہے جوخود ایک جدا گئے تصنیف کی خواہاں ہے۔ ان شاءاللہ کسی اور مقام براس موضوع برتبر مرکبیا جائے گا۔

علامه عبدالرحمٰن بن على بن محمد بن عمرالشبيا ني الشافعي الاثري رقم طراز بين \_

بیروایت که الله تعالی قیامت کے روز لوگوں کو اُن کی ماؤں کے ناموں سے پکارے گا۔ تاکہ اسپے بندوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ بیروایت حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب الطبر انی المتوفی ۱۳۹۰ نے 'الکبیر'' میں حضرت ابن عباس بی ابن عباس بی انتخاب مرفوعاً نقل کی ہے۔ اس موضوع پر حضرت انس بی افزاد رحضرت عائش بی سامی روایت مردی ہیں۔ بیسب روایات ضعیف ہیں۔ جضیں ابن جوزی نے موضوعات میں شار کیا ہے اور بخاری میں نبی کریم سی تی فرمان ہے کہ تم قیامت کے روز اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ اس حدیث سے ان کہانیوں کاروہ ور ہاہے۔ ( تمبیر الطیب من الحبیث فی ما یدد رعلی السنة الماس من الحدیث ، ص ۲۶)

حافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخاوي فر ماتے ہيں:

بیروایت کداللہ تعالی قیامت کے روزلوگوں کوان کی ماوں کے ناموں سے پکارے گا۔ تاکہ اپنے بندوں کے اعمال پر پردہ ڈال سکے۔ بیروایت طبرانی نے ''الکبیر' میں اسحاق بن بشر بن افی صدیف کے ذریعہ ابن عباس بیشنے مرفوعاً نقل کی ہے۔ اس موضوع پر ایک روایت حضرت انس بیشنی اور ایک روایت حضرت عائشہ بیشنی سے مروی ہے یہ سب ضعیف ہے۔

ان سب کواہن جوزی نے موضوعات میں داخل کیا ہے اوراس کی تر دید کے لیے وہ صدیث کافی ہے جوابوداؤ و نے اپنی' دسنن' میں ایک عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابوالدرداء چھٹن نے نقل کی ہے۔ رسول اللہ سابق نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے اور اپنے بابول کے نامول سے پکارے جاؤگے۔ لبندا اپنے نام اجھے کھا کرو۔

بلك بخارى بنك نے اپنی بسیح "من ابن عمر بالتنس مرفوعاً نقل كيا ہے كه قيامت كه دن الله تعالى جب تمام اولين وآخرين كوتع كرے گاتو برغدار كے روبر داكيہ جند اگاڑا جائے گااور كہا جائے گا بي فلال بن فلال غدار ہے۔ (المفاصد الحسنه في بيان كتبر من الاحادیت المستقوم عني الانسيد ، ص ١٢٤)

احادیث صیحت معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اُن کے بانوں کے نام سے پکارا جائے گا اس کی تا انداز میں ہے: تا نیرقر آن کی ایک آیت سے بھی ہوتی ہے قرآن میں ہے:

﴾ أَدْعُوهُ هُمْ لِا بَأَ بْهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدُ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب:٥] ''لوگوں كوأن كے باليوں كـ ذريعه ركارو بيه الله كـ مَرْد كيك منصفان فغل هـ ''

جب د نیامیں ہمیں سی تھم دیا جارہا ہے کہ لوگوں کو اُن کے باپوں کے ناموں سے پکار داور ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی جارہی ہے کہ اللہ تعالی کے نزویک سیہ مصفانہ بات ہے تو اشارۃ النص سے بیامرخود بخو دواضح ہو گیا کہ سن کومال کے نام سے پکار ناایک غیر منصفانہ تعل ہے۔ اس لیے کہ اولا دیا پ کی جانب منسوب ہوتی ہے ماں کی جانب نہیں اور جولوگ زیردی اولا دعلی بڑھٹڑ کو حضرت فاطمہ بڑھٹا کی جانب منسوب کرنا چاہتے ہیں اس قماش کے لوگ قرآن کی روسے غیر منصف ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ بیامربھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی منصف نہیں ہوسکتا۔ وہ عاول ہے اور اس کی صفت عدل ہے اور جس شے کووہ خود نا منصفانہ قر اردے وہ شئے تو سراسرظلم ہوگی اور القد تعالیٰ کی جانب ظلم کی نبست نہیں کی جاسکتی۔

﴿ أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْمَبِيدِ ﴾ [ أل عمر ان ١١٨٢ ' يقينًا الله يتدون يرظم نهيل فرما تاسيه ـ "

توجولوگ بیہ بھتے یا بیروی کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کو ماؤں کے ناموں نے پکارے کا کہ وہ اللہ تعالی کوخفی الفاظ میں ظالم قرار دے رہ ہیں۔ ہمارے نزویک بیہ کہانی خالص تبرا ہے۔ جس میں حضور سائیا کی صاحبز ادیاں، از واج مطبرات نی کریم طائع کم بلکہ اللہ تعالی کی وات بھی داخل ہوجاتی ہے۔ اعود بالله من شرها و شرما فیجا.

# اے ابودر داء میں تم سے مدینة الرسول سے ایک حدیث سننے آیا موں جو آپ نے رسول الله مَالِیَّا اللہ مِنالِیَّا اللہ مِنالِیَّا اللہ مِنالِیْ اللہ مِنالِیْن اللہ مِنالِیْ اللہ مِنالِیْن اللہ مِنالِیْن اللہ مِنالِیْ اللہ مِنالِیْن اللہِ مِن اللہِ اللہِ مِنالِیْن اللّٰ مِنالِیْنِ اللّٰ مِنالِیْن اللّٰ مِنِیْنِ اللّٰ مِنالِیْن اللّٰ مِنِنِیْنِیْنِ اللّٰ مِنِنْنِیْنِ

جناب کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں ابودرداء کے پاس دشق کی مبجد میں بیضا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آ یا اوراس نے کہا اے ابودرداء! میں رسول اللہ کھیٹا کے شہر مدینہ سے ایک حدیث کے لیے تھا رے پاس آ یا ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ کھیٹا ہے اسے روایت کرتے ہیں اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کا منہیں ۔ ابو درداء نے کہا میں نے نبی ماٹیٹا کو فرماتے ہوئے سنا کہ' جو تحص حصول علم کی راہ پر چل نکاتا ہے تو اللہ تعالی اسے جنت کی راہوں میں فرماتے ہوئے سنا کہ' جو تحص حصول علم کی راہ پر چل نکا اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے زمین و آسان کی تمام مخلوق اور پانی میں موجود مجھایاں بخشش طلب کرتی ہیں اور بلا شبہ عالم کی عبادت گر ار پر فضیلت ایسے ہی ہے کہ چودھویں کے چاندگی تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔

بلاشبه علاءانبیاء نیظ کے دارث ہیں اوران انبیاء میظ کی میراث درہم ودینارنبیں ہوتے بلکہ ان کی میراث تو علم ہے پس جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصد حاصل کرلیا۔ (1)

آسناده ضعیف -اس کی سترضعیف ہے ۔ابو داؤد، کتباب العلم، رقم التحدیث (۳۲٤۱) ابس ماجه، المقدمة رقم التحدیث (۲۲۳) ابس ماجه، المقدمة رقم التحدیث (۲۲۳) و اخرجه الترمذی فی کتاب العلم راقم التحدیث (۲۲۸۲) ترزی کہتے ہیں اس کی سند مصل نہیں ۔ نیز اس میں داؤد بن جیل اور اس کا شنخ عاصم بن رجاء بن حیا قادونوں ضعیف ہیں۔

### صديق اكبر ولاتنفُهُ كى وفات برسيدناعلى ولاتنفهُ كاتعزيق خطبه اور خراج تحسين!

روایت ہے: حضرت علی بن ابی طالب جانشنا کو جب حضرت ابو بکر صدیق جانشنا کے انتقال کی خبر پیچی تو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ، پڑھتے ہوئے مکان سے باہر تشریف لائے اور فر مایا: ((الیوم انقطعت خلافته النبوة))

'' آج خلافت نبوت كاانقطاع ہو گيا۔''

اس کے بعد حفزت ابو بکرصدیق ڈھٹنڈ کے مکان پرتشریف لائے اور نعش کے قریب کھڑے ہوکر درج ذیل خطیدارشا وفر مایا:

یہ خطبہ حضرت ابو بکرصدیق واٹنٹز کی حیات طیبہ کا ایک حسین وجمیل اور ایمان افر وز مرقع بھی ہے۔

حضرت على طابنتنانے فرمایا:

اے ابو بکر! خداتم پر رحم کرے ہم رسول اللہ مَالَیْلَا کے محبوب ،مونس ،راحت ،معتمد اور ان کے محرم راز ومشیر تھے تم سب سے پہلے اسلام لائے اور تم سب سے زیادہ مخلص مومن تھے تم صارا یقین سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والے اور اللہ کے دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ تکلیف اُٹھانے والے، رسول اللہ منافق کی خدمت میں سب سے زیادہ حاضر باش ، اسلام پر سب سے زیادہ ماضر باش ، اسلام پر سب سے زیادہ مہر بان ، رسول اللہ منافق کی خدمت میں سب سے زیادہ مہر بان ، رسول اللہ طاقیق کے ساتھیوں کے لیے سب سے زیادہ بابرکت ، رفافت میں ان سب سے بہتر منا قب اور فضائل میں سب سے بڑھ چڑھ کر، پیش قدمیوں میں سب سے میں ان سب سے بڑھ چڑھ کر، پیش قدمیوں میں سب سے افتال و برتر ، درجہ میں سب سے او نچے اور وسیلہ کے اعتبار سے آنخضرت طاقیق سے سب سے زیادہ قریب اور آنخضرت مناقیق سب سے زیادہ مشابہ سیرت میں ، عادت میں مہر بانی اور فضل خیابہ چہ فیکھیں سب سے زیادہ اور حضور طاقیق کے مزد دیک سب سے زیادہ مراور معتمد ہتھے۔

وقت تھا ہے رکھا جب لوگ بیت ہو گئے تھے۔تم بلاا نزاع وتفرقہ خلیفہ برحق تھے۔اگر چہاس سے منافقوں کوغصہ، کفارکورنخ، حاسدوں کو کراہت اور باغیوں کوغیض تھا۔تم امرحق پرڈٹے رہے۔ جب لوگ بزدل ہوگئے ۔تم ٹابت قدم رہے۔ جب لوگ ڈگمگا اُٹھے۔تم اللہ کے نورکو لیے ہوئے بڑھتے رہے۔ جب لوگ کھڑے ہوگئے۔

آخر کاراُ نھوں نے آپ کی پیروی کی اور ہدایت پائی۔آپ کی آواز ان سب سے زیادہ پست تھی۔ مگرآپ کا مرتبدان سب سے اونچا تھا۔ تمھارا کلام سب سے زیادہ تھے۔آپ کا قول سب نیادہ تھا۔ آپ کا قول سب سے زیادہ بلیغ تھا۔ شجاعت میں آپ سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ معاملات کوسب سے زیادہ بلیغ تھا۔ شجاعت میں آپ سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ معاملات کوسب سے زیادہ اشرف تھے آپ اللہ کی قتم دین کے سردار سجھنے والے تھے۔ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشرف تھے آپ اللہ کی قتم دین کے سردار تھے۔ جب لوگ دین سے ہٹے تو آپ آگے آگے تھے اور جب وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ آگے آگے تھے اور جب وہ دین کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ ان کے بیچھے تھے۔ آپ موٹین کے لیے رقیم باپ تھے۔ یہاں کہ وہ آپ کی اولاد کی طرح ہوگئے۔ جن بھاری بوجھوں کو وہ اٹھانہ سکے۔ تم نے ان کوا ٹھالیا۔ جس چیز کوا ٹھوں نے چھوڑ دیا تم نے ان کورغبت دلائی اور جو چیز اُ ٹھول نے ضائع کردی تھی تم نے اس کی حفاظت کی جس کو وہ نہیں بات تھے۔ تم نے وہ چیز ان کوسکھائی۔ جب وہ عاجز و در ماندہ ہوئے تو تم نے تلوار تھنچی لی۔ ( یعنی جانے تھے۔ تم نے وہ چیز ان کوسکھائی۔ جب وہ عاجز و در ماندہ ہوئے تو تم نے تلوار تھنچی لی۔ ( یعنی بہادری دکھائی ) جب وہ گھبرائے تو تم نے صبر کیا۔

متیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی تم نے دادری کی اور اپنی ہدایت کے لیے تمھاری رائے کی طرف رجوع ہوئے اور کامیاب ہوئے اور جس چیز کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ اُنھوں نے پالی ۔ تم کا فرول کے لیے عذاب کی بارش اور آگ کا شعلہ تھے ۔ مومنین کے لیے رحمت ، انسیت اور پناہ سے ۔ تم نے ان کا عطیہ پایا۔ اس کی اچھائیاں سے ۔ تم نے اوصاف و کمالات کی فضاء میں پرواز کی ۔ تم نے ان کا عطیہ پایا۔ اس کی اچھائیاں لے لیس ۔ تمھاری جت کو شکست نہیں ہوئی ۔ تمھاری بصیرت کمزوز نہیں ہوئی ۔ تمھار اُنفس بزدل منہیں ہوا۔ تمھارے دل میں کجی پیدانہیں ہوئی اور وہ منحرف نہیں ہوا۔ تم اس بہاڑ کی مانند تھے۔

جس کوآندھیاں حرکت نہیں دے سکتیں اور جسیا کہ رسول اللہ مٹائی نے فرمایا تھاتم رفافت اور مالی خدمت دونوں کے اعتبار سے سے زیادہ احسان کرنے والے تھے اور ارشاد نبوی تا تی کے معابلہ میں قوی تھے۔ اپنے نفس کے اعتبار سے مطابق جسمانی اعتبار سے گو کمزور لیکن اللہ کے معابلہ میں قوی تھے۔ اپنے نفس کے اعتبار سے متواضع ، اللہ کے نزدیک بڑے اور لوگوں کی آنکھوں میں بھاری بھر کم اور بڑے تھے تمھاری نسبت نہ کوئی دھو کہ میں تھا اور نہ وہ حرف گیری کرسکتا تھا۔ تم میں نہ کسی کو طبع تھی اور نہ تم کسی کی رسبت نہ کوئی دھو کہ میں تھا اور نہ وہ حرف گیری کرسکتا تھا۔ تم میں نہ کسی کو طبع تھی اور نہ تم کسی کی رعایت کرتے تھے فور دور وزد کی دونوں قتم کے رعایت کرتے تھے۔ دور وزد کی دونوں قتم کے قوی تھا۔ کہ تم اس کوحق دلاتے تھے اور قتم کے آدی تھا رہ نہ کہ اس سے حق لیتے تھے۔ دور وزد کی دونوں قتم کے آدی تھا ری نگاہ میں کیساں تھے جو اللہ کا سب سے زیادہ مطبع و تھی ہوتا تھا۔ وہی تمھارا سب سے زیادہ مقرب تھا۔

زیادہ مقرب تھا۔
تمھاری شان حق ، سچائی اور زمی تھی ۔ تمھارا قول تکم قطعی اور تمھارا معاملہ برد باری اور دور
اند کیتی تھااور تمھاری رائے علم اور عزم تھا۔ تم نے فساد کا قلع قبع کر دیا۔ اب آپ دینا سے رخصت
ہوئے جبکہ راستہ ہموار ہوگیا۔ مشکل آسان ہوگئی ، آگ بجھ گئی اور دین معتدل ہوگیا۔ ایمان قوی
ہوگیا۔ اسلام اور مسلمان ثابت قدم ہو گئے اللہ کا امر غالب آگیا۔ اگر چہ کا فروں سے اس کو
توکیف ہوتی تھی ۔ تم نے شخت پیش قدمی کی اور اپنے بعد میں آنے والوں کو تھا دیا۔ تم خیر سے
تکلیف ہوتی تھی ۔ تم نے شخت پیش قدمی کی اور اپنے بعد میں آنے والوں کو تھا دیا۔ تم خیر سے
کامیاب ہوئے ۔ تم اس سے بلند وبالا ہو کہ تم پر آہ و دبکا کی جائے ۔ تمھارام شید تو آسانوں میں پڑھا
جار ہا ہے اور تمھاری مصیبت تو تمام دیا میں ظاہر ہے۔ ہم سب اللہ کے بیں ۔ اس کی طرف
باد ہا ہے اور تمھاری مصیبت تو تمام دیا میں خیا ہیں۔ ہم نے اپنامعاملہ اس کے ہر دکر دیا ہے۔
اللہ کی قشم! رسول اللہ شاہ تھا کی وفات کے بعد تمھاری موت جیسا کوئی حادث مسلمانوں پر بھی
نازل نہیں ہوائے دین کی عزت ، جائے بناہ اور حفاظت گاہ تھے۔ مومنوں کے لیے ایک گروہ ، قلعہ اور
نازل نہیں ہوائے دین کی عزت ، جائے بناہ اور حفاظت گاہ تھے۔ مومنوں کے لیے ایک گروہ ، قلعہ اور
دار الامن تھے۔ منافقوں کے واسطے تشد داور غضب تھے۔ پس اللہ تم کو تمھارے نی سے ملادے اور

### بم كوتمهار بعد تمهار اجر مع محروم اور كمراه نه كرب إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . • الله عَوْلَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَمْلُوا الله عَمْلُوا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْجِعُونَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْجِعُونَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

استناده موضوع - اس كى سند من گرت ب\_مجمع النزواند (٤٨/٩) رقم (١٣٣٥) بحواله
 بسزاد رقم الحديث (٢٤٨٩) ينفى كيتم بي اس كويزار في روايت كيا باس بي عمرين ابرائيم الباشى
 الكروى كذاب ب\_الرياض النضرة في مناقب العشرة (١٣٧١)

### حضور مَثَاثِیَّا کے دنیا میں دووز برا بوبکر وعمر دلائی اور آسانوں میں جبرائیل اور میکائیل میں

حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڑ سے روایت ہے کہ نبی کریم سٹاٹٹٹٹ نے فرمایا ہر نبی کے دووزیر آسان والوں سے اور دوزمین والوں میں ہے ہوتے ہیں پس میرے آسانی وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل ﷺ اورزمین میں میرے وزیر ابو بحروعمر ٹٹاٹٹیا ہیں۔ ۞

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ ترمذی ابواب المناقب باب ۱۷ حدیث رقم (۳۹۸۰) و ابن عدی فی الکامل (۵۱۷/۲) شخ الباتی سے اس کو طبق عدی فی المستدرك (۲۲٤/۲) شخ الباتی سے اس کو ضعیف قراردیا ہے۔

# قیامت کے دن ابو بکر وعمر والٹی مصور ملاقیا کے دائیں بائیں ہول گے

حفزت عبدالله بن عمر بن تنبسے روایت ہے کہ رسول الله مُناتِیْم ایک دن گھر سے نگلے اور مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر وعمر بن تنبیّا آپ مَناتِیْم کے دائیں اور بائیں تنجے اور اُنھوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا نبی مَناتِیْم نے ارشاوفر ہایا ( ھے خذا نبعث یوم القیامة )) ''جم قیامت

#### کے دن اسی طرح اُٹھائے جا کیں گے۔''<sup>©</sup>

(۱۵ اسناده ضعیف - اس کی منوضعیف ہے۔ سنن ترمذی ، ابواب المناقب ، باب ۱۶ فی مناف ابی بکر و عمر دفع المحدیث (۹۹) ترندی کہتے بکر و عمر دفع المحدیث (۹۹) ترندی کہتے ہیں اس پس سعید بن مسلم داوی تو ئیس سے الباقی نے اس دوایت کو ضعیف کہا ہے۔

### ابوبكر والنين حوض كوثر برحضور مَنْ الله المستحد مول كع؟

حفزت عبدالله بن عمر چھٹیا ہے روایت ہے کہ رسول الله مگھٹیا نے سید نا ابو بکرصدیق جھٹیا کو کہا تو حوض کوثر پرمیراساتھی ہے اور غارمیں بھی میراساتھی ہے۔ ®

﴿ اسناده ضعیف - اس کی مندضعیف ہے۔ سنن ترمذی، ابواب المناقب، باب فی مناقب ابی بکر و عسر ، رقم الحدیث (۳۲۷۰) شیخ الیاتی نے اس کو ضعیف قر اردیا ہے۔

### نبی مَنَاشِیَا وعدے کے انتظار میں تین دن ایک جگہ بیٹھے رہے

سیدناعبداللہ بن ابوحساءروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خالی ہے ان کے بی ہونے سے نبی کہ میں نے رسول اللہ خالی ہیں نے کے بی ہونے سے نبیلے بچھ خریدا مجھ پر قیمت کی ادائیگی میں سے آپ کا پچھ باتی رہ گیا میں نے وعدہ کیا کہ باتی قیمت میں اس جگہ پر جہاں آپ تشریف فر ماتھے لا حاضر کروں گا۔ پھر میں چلا گیا اور عمدہ بھول گیا تین دن کے بعد مجھے یاد آیا اور میں بقیہ قیمت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی خالی ہوئے ہیں۔ آپ خالی خر مایا تو نے مجھے مشقت میں دن سے تیرے انتظار میں ہوں۔ آ

<sup>(1)</sup> اسناده صعبف - اس كى سروضعيف مرابو داؤد ، كتاب الادب ، باب في العدة رقم الحدبث

( ۱۹۹۶) اس کی سند ضعیف ہے۔ شخ البانی نے اس کوشعیف کہا ہے۔اس کی سند میں عبدالکریم بن عبدالله بن شقیق مجبول راوی ہے۔ تنقیع الرواۃ ( ۳۲۰/۳ ).

# جعفرطیار ولٹی جب حبشہ سے واپس آئے تو آپ نے معانقہ کیااور پیشانی پر بوسہ دیا

حضرت جعفر بن ابی طالب ڈاٹنڈے ، ان کے حبشہ سے واپس آنے کے واقعہ میں روایت ہے اُنھوں نے کہا کہ نظیم محبشہ سے یہاں تک کدآئے ہم مدینہ میں پھر ملے مجھے سول اللہ مظافیم کی گئی ہی گئے لگایا آپ نے مجھے۔ پھر کمال محبت سے فرمایا نہ معلوم مجھے فتح نیبر سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے آنے سے اور انفاق سے جعفر فتح نیبر کے موقع پرآئے۔ اُن

(اسناده ضعیف - ا**س کی سنرضعیف ہے**۔ شوح السنة للبغوی (۲۹۱/۱۲ ، ۲۹۲) بحواله المعجم الاوسط للطبرانی (۵۶۲/۱ حدیث (۲۰۰۳) علامہ شعیبالارناؤط نے اس کی *سند کوضعیف کہا ہے۔* 

### ابوابوب انصاري والنُونَائِينَا في اپناچېره قبررسول پرر كاديا

منداحد میں روایت ہے داؤر بن صالح کہتے ہیں ایک دن مروان آیا اس نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ اپنا چرہ قبر نبوی پررکھے ہوئے ہے۔ مروان نے اس کی گردن پکڑی اور کہاتم جانتے ہو کہ کیا کررہے ہووہ آ دمی مروان پر متوجہ ہوا تو مروان کیا دیکھا ہے کہ وہ ابوا یوب ہیں۔ ابوا یوب نے کہا باں میں رسول اللہ منافظ کے پاس آیا ہوں پھر کے پاس نہیں آیا میں نے نبی شافیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ جب دین پراس کے اہل والی ہوں تو دین پرمت روو کیکن جب نا اہل

#### والی ہوں تو دین پررونا چاہیے۔

آ اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ دواہ احمد (٤٢٢/٥) رقم الحدیث (٢٣٩٨٣) والطبرانی فی الکبیر رقم (٣٩٩٩) والاوسط رقم (٢٨٦) هیشمی مجمع الزواند (٢٤٥/٥) رقم الحدیث فی الکبیر رقم (٣٩٩٩) والاوسط رقم (٢٨٦) هیشمی مجمع الزواند (٢٤٥/٥) رفم الحدیث (٣٩٥٢) میں کہتے ہیں اس میں کیر بن زیر کواحمد نے تقداور نسائی وغیرہ نے اسے ضعیف قرارویا ہے۔ این الی حاتم کہتے ہیں کہ کی بن معین ہے کیر بن زید کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے کہا ووقوی نہیں۔ المجوح و التعدیل (١٠٠/٧) ابوزرع سے کیر بن زید کے متعلق پوچھا گیا تو کہا صدوق فیه لین وہ سی المجود و التعدیل (١٠٠/٧) الفرو کین میں کہا ہے کہ کیر بن زید ضعیف ہے۔ المضعف ا

نیزاس میں داؤدین صالح راوی مجبول ہے۔ میزان الاعتدال (۹/۲)

# اے عثمان رفائی تو شہید ہوگا جبکہ تو سورة البقرة پڑھر ما ہوگا اور تیرا خون فسیکفیکھم الله پرگرےگا

سیدنا عبدالله بن عباس را شخاسے روایت ہے کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عثان برائٹھ تشریف لائے تو نبی کریم مُناقِدُم نے فرمایا اے عثان تجھے شہید کیا جائے گا جب کہ تو سورة البقرة پڑھ رہا ہوگا اور تیرے خون کا قطرہ (فسیکفیکھم الله )) پرگرے گا۔ ()

اسنادہ ضعیف جدا۔ اس کی سند تحت ضعیف ہے۔ مستدر ك حاكم (۱۰٤/۳) رفم الحدیث (٤٥٥٥) دهدی مختصر مستدرك (۱۲۷۵) ميں كہتے ہيں بيروايت صاف جموث ہے اوراس كی سنديل احمد بن محمد ابن عبد الحميد المحقی ہے جو مجم بالكذب ہے۔



### باغیوں نے وہ عصاتو ڑدیا جس پررسول الله منگافیا ابو بکروعمر والنفیا فیک لگا کرخطبہ دیتے تھے

روایت ہے ایک جمعہ آپ بڑا تھی منہر پر کھڑے ہوئے آپ بڑا تھیا کے ہاتھ میں وہ عصائے مبارک تھا جس پررسول اللہ سکا تھی ہوفت خطبہ سہارالیا کرتے تصاور آپ سکا تی آئی کے بعد حضرت ابو کمر وعمر بڑا تھی اس پر ملیک لگاتے تھے۔ حضرت عثمان بڑا تھی اس پر ملیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ اچا تک جھجاہ نامی آ دمی نے حضرت عثمان بڑا تھا کہ کہا او بے وقوف بوڑھے اُٹھ اور منہرے نیچا تر جااوروہ عصا آپ بڑا تھیا کہ ہمیں سے لیا اور اپنے دائیں گھٹنے پر کھ کر توڑ دیا۔

اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ البدایہ والنہایہ مترجم جلد ٤ ، ص ۱۷۷ - اس کی سند میں واقدی متر وک اور تخت مجروح ہے۔ اس طرح اس کو حافظ ابن کثیر نے ابن جریر طبری کے حوالے ہے ایک اور سندسے بیان کیا ہے اس میں احمد بن ایرا ہیم مجبول الحال راوی ہے۔

# جوجا ہتاہے اس کی ماں اس پرروئے ،اس کے بچے بیتیم ہوجا ئیں ، بیوی بیوہ ہوجائے ، وہ عمر رٹاٹٹۂ کے راستے میں آئے

حضرت علی مخافظہ کی زبانی روایت ہے کہ حضرت عمر جانٹیڈ وہ شخصیت ہیں جنھوں نے علی الاعلان مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی آپ بڑائٹیڈ ہجرت کرنے کے ارادہ سے نکلے تو تلوار گلے میں ذالی شانہ پر کمان لگائی اور ترکش کے تیر ہاتھ میں لیے خانہ کعبہ میں آئے جہال کچھ معززین قریش جمع تھے اس شان کے ساتھ آپ بڑائٹیڈنے کعبہ کا سات مرتبہ طواف کیا پھر مقام ابراہیم پردورکعت نماز پڑھی پھر معززین قریش کے اس اجتماع میں آگر فرڈ افرڈ اہرا یک سے کہا

تمھارا چېره بگڑ جائے جس کا اراده ہو کہ اپنی مال سے دور ہو جائے ، اپنی اولا دکوینتیم کرے ، اپنی بوی کو بیوه کرے وہ اس میدان میں آ کرمیری تلوار ہے قبل اور خباشت باطنی کا ذا کقتہ چکھے لیکن کسی نے بھی آپ ڈاٹنڈ کا بیچھانہیں کیا۔ ﴿

اسناده ضعیف - اس کی سند شعیف م تاریخ المخلفاء بحواله تهذیب ابن عساکر (۲۷۸/۱۸) می اسناده ضعیف - اس کی سند شین فرکور م النزبیر بن محمد بن خالد العثمانی ، حدثنا عبد الله بن القاسم الاملی عن ابیه - بیتیوں راوی مجبول الحال بین اسمیرح وقعدیل نے ان کامطلق تذکر فہیں کیا ہے۔

#### حضرت عمر ہلانٹیو کا دریائے نیل کے نام خطاور خشک دریا کی روانی

سیوطی کہتے ہیں: ابوالشخ نے اپنی کتاب العظمۃ میں قیس بن جاج وغیرہ کی زبانی لکھا ہے عمرہ بن عاص ڈاٹٹو نے مصرفتے کر کے جمیوں کی ما نندا یک دن دربار عام کیا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہاا ہے امیر الموشین! دریائے نیل کے جاری رکھنے کے لیے ہمارے یہاں قدیم سے طریقہ یہ ہما اسے امیر الموشین! دریائے نیل کے جاری رکھنے کے لیے ہمارے یہاں قدیم سے طریقہ یہ ہم ایک نو جوان لڑکی کواس کے والدین کی رضا مندی کے ساتھ فیمتی کیٹر سے اورعدہ زیور پہنا کر اور خوب بناؤ سنگھار کر کے دریائے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس پر عمروبن عاص ڈٹٹؤ مصر کے گورنر نے جواب دیا۔ یہ رسوم اسلام میں ہم گر جائز نہیں اور اسلام غیر شرکی رسوم کو مٹانے آیا ہے۔ چنانچہ اس سال بیر سم نہیں کی گئی اور دریائے نیل تقریباً خشک ہوگیا اور باشندگانِ مصر تک وطن پر مجبور ہو گئے تو گورنر ندکورہ نے خلیفہ رسول اللہ (ڈٹٹٹؤ) حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹؤ کی خدمت میں حالات و واقعات کی رپورٹ روانہ کی جس پر حضر ت عمر ڈٹٹٹؤ نے فاروق ڈٹٹٹؤ کی خدمت میں حالات و واقعات کی رپورٹ روانہ کی جس پر حضر ت عمر ڈٹٹٹؤ نے فرمان جاری کیا ہے حالات وکواکف اور تمار اعمل معلوم ہوا۔ واقعی اسلام تمام غیر شرعی رسوم کوختم فرمان جاری کیا ہوں تم اس کردیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خط کورٹر ھاجس میں تحریر تھی اسلام تمام غیر شرعی رسوم کونی اور ملفونہ خط ملاتو گورنر مصر نے اس ملفونہ خط کورٹر ھاجس میں تحریر تھی۔

منجانب بندہُ اللّٰدعمر ﴿ تَاثِينُا مِيرالمومنين دريائے نيل كےنام\_

''حمد وصلوٰ ۃ کے بعد معلوم ہوکہ اگر تواپنے اختیار قوت سے بہتا ہے تو ہر گر جاری نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ تیری روانی اور بہاؤ کو جاری کرتا ہے تو میں اللہ واحد وقہار کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کردے اور تو رواں ہوجاؤ۔''

چنانچہ گورنرمصر نے ستارہ صلیب نکلنے والی رات سے ایک رات پہلے دریائے نیل میں ڈالا اور باشندگان مصر نے سبح کوخواب سے بیدار ہو کردیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے سولہ ہاتھ گہراپانی دریائے نیل میں جاری کردیا ہے چنانچہاسی دن سے اللہ تعالیٰ نے باشندگان مصر کی رسم دختر کشی کا خاتمہ کردیا اور حصرت بمر ڈائنڈ کے تھم پڑاب تک دریائے نیل برابر جاری ہے۔ ®

﴿ استناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ و اخر جه ابو الشبیخ کنی العظمة ص ۳۱۸۔ ایک میں عبداللہ بن کھیعہ راوی ضعیف ہے اور اس میں اصل راوی جو واقعہ بیان کرنے والا ہے وہ مجھول ہے۔ محمد فارس کہتے بیں بیا ترضعیف ہے اور اس کا قائل غیر معروف ہے۔

# شخص عثمان وللفظ سي بغض ركه تا تفامحمه مَثَالِيَّةِ اس كاجناز ههيس

#### يڑھائے گا

حضرت جابر ولی نیز سے روایت ہے کہ نبی کریم طاقیق کی خدمت میں ایک جناز ولایا گیا تا کہ
آپ سکی نیز اس پر نماز جناز و پڑھیں لیکن آپ سکی فی خان جناز و نہ پڑھی عرض کیا گیا یا رسول
اللہ سکی نیز اس سے پہلے ہم نے آپ کو کسی کی نماز جناز و چھوڑ تے نہیں دیکھا۔ آپ سکی ہے نے فرمایا
شخص عثمان ولئی نے بخض رکھا تھا تو بیاللہ تعالی کامبغوض ہوا۔ اس لیے اللہ بھی اس سے نفرت کرتا
ہے۔ امام تر مذی کہتے ہیں بیر حدیث غریب (ضعیف) ہے ہم اسے صرف اس سند سے جانے
ہیں اس میں محمد بن زیاد صاحب میمون بن مہران ہیں بیر حدیث میں بہت ضعیف ہیں محمد بن زیاد

#### صاحب ابی ہر رہ بھری ہیں اور ثقہ ہیں۔®

(١٩٦٧) اسناده موضوع - يَخْ البائي كمتم بين اس كى مندمن أهرت ب\_ سلسله الاحاديث الضعيفة (١٩٦٧) و اخرجه الترذمي ، كتاب المانقب ، باب مناقب عثمان بن عفان (الله حديث رقم (٣٧٠٩).

#### سورج نے عمر طالٹھ سے بہتر آ دمی کا چبرہ نہیں دیکھا

حضرت جابر بن عبدالله را الله وايت بحضرت تمر والنفوف حضرت صديق اكبر والنفوك و الله الله والنفوك و الله والنفوك و الله و ا

تر مذی کہتے ہیں بیصدیٹ غریب (ضعیف) ہے۔ہم اسے صرف اس سندسے جانتے ہیں اس کی سند قائم نہیں۔ ®

(۱۳۵۷) موصوع - شخ الباني كتيم بين ال كي سند من هرت بر سلسلة الاحاديث الضعيفة (۱۳۵۷) واخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب ابو بكر و عمر شخ حديث رقم (۳٦٨٤)

### قصها یک لڑکی کا جس کی موت کا باعث ایک مکڑی بنی!

ابن جریراورابن ابی حاتم میں اس موقعہ پر ایک مطول قصہ بزبان حضرت مجاہد بہلے مروی ہے کدا گلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی جب اسے در دہونے لگے اور بچی تولد ہوئی تواس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں ہے آگ لے آؤوہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے بوچھتا ہے کہ کا ہواڑی یالڑکا؟ اس نے کہالڑکی ہوئی ہے کہاس بیلڑکی ایک سوآ دمیوں سے

زنا کرائے گی پھراس کے ہاں اب جو تخص ملازم ہے اس سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک کڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ تحض بہیں سے بلیٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کراس لڑی کے بیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ بجھ کر وہاں سے بھاگ نگلا اس کی مال نے بیحال دکھ کر اپنی بچی کے بیٹ میں نا کے لگا دیے اور علاج معالج شروع کیا جس سے اس کا زخم بھر گیا ، اب ایک زمانہ گزرگیا اوھر بیاڑی بلوغت کو بہتے گئی اور تھی بھی اچھی شکل وصورت کی۔ بدچلنی میں بڑگی اوھر ملازم سمندر کے داستے کہیں چلا گیا کام کاح شروع کیا اور بہت رقم جمع کی کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد سے بھر اسی اپنے گاؤں میں آگیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہواس سے میرا نکاح کرا دو، بی عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس میں جو بہت خوبصورت عورت ہواس سے میرا نکاح کرا دو، بی عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس میں جو بہت خوبصورت کو بال آبھی گئی دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہوگئی۔

ایک دن ذکر، اذکار میں اس عورت نے اس سے بوچھا آخر آپ کون بیں کہاں سے آئے ہیں یہاں کیے آگے ؟ وغیرہ اس نے اپنا تمام ما جرا بیان کردیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا اور وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ بیچر کرت کر کے بھاگ گیا تھا اب اسے برسول کے بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کرتم بھا گے تھے میں وہی ہوں بیہ کہ کرا ہے ۔ اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا تب تو اسے یقین آگیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیر کی نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے وہ بیکر تو ایک سوآ دمیوں سے مجھ سے پہلے لی چکی ہواس نے کہا تھیک نسبت مجھ سے پہلے لی چکی ہواس نے کہا تھیک سے سکام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یا ذہیں۔

اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک کڑی ہے گی ۔ خیر چونکہ مجھے تھھ سے بہت زیادہ محبت ہے میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختد اور اعلیٰ محل تقیمر کرا دیتا ہوں اس میں تورہ تا کہ و باں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہیں چنانچہ ایسا محل تیار ہوا اور یہ و باں رہنے سہنے گئی۔

ایک مدت کے بعدایک روز دونول میاں ہوی بیٹھے تھے تواجا تک حجیت پرایک مکڑی دکھانی

دی۔ اے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی عورت ہولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے؟ تو میں اس کی جان لول گی غلاموں کو تکم دیا کہ اے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ نوکر پکڑ کر لے آئے اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگو شھے ہے اسے مسل ڈالا اور اس کی جان فکل گئی لیکن اس میں سے پیپ کا ایک آ دھ قطرہ اس کے انگوشھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اُڑ کر چیک گیا اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ پڑگیا اس میں آخر مرگئی۔ ®

السيار اسرائيليات ميس ب-اس كى كوئى حيثيت تبيس والله اعلم

#### عبدالله بن رواحه طالني كا بن بيوى اورلوندى كے ساتھ قصه!

حضرت عکرمہ برالت کہتے ہیں کہ حضرت این رواحہ رفاتیٰ اپنی بیوی کے پہلو ہیں لیٹے ہوئے سے اُن کی باندی گھر کے کونے میں (سورہی ) تھی۔ یہا ٹھ کراُس کے پاس چلے گئے اوراُس میں مشغول ہو گئے۔ اُن کی بیوی گھبرا کراُشی اوراُن کو بستر پرنہ پایا تو وہ اُٹھ کر باہر چلی گئی اورا نھیں باندی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی اسنے میں یہ فارغ ہوکر باندی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی اسنے میں یہ فارغ ہوکر کھڑ ہو ہوگئی ۔ اُنھوں کھڑ ہو ہو چھے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اُٹھائی ہوئی تھی ۔ اُنھوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اگر میں شمصیں وہاں پالیتی جہاں میس نے شمصیں دیکھا تھا تو میں تمھارے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی ۔ حضرت ابن رواحہ میں تھا تھا۔ مشمصیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہ جھے کہا دیکھا تھا؟ اُنھوں نے کہا میں نے شمصیں باندی کے پاس نہیں گیا۔ میں خورت ابن رواحہ جھے تھی کیا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ چھے کہا ہوتا تو میں جبنی ہوتا ) اور حضور نے اس کے ساتھ چھے کہا ہوتا تو میں جبنی ہوتا ) اور حضور نے اس کے ساتھ چھے کھی کیا ہوتا تو میں جبنی ہوتا ) اور حضور شرے خوات نے جا بہوں نے کہا جھا قرآن پڑھے قرآن پڑھو۔ اُنھوں نے بیا شعار (اس طرح میں ابھی قرآن پڑھا نے حالت جنا بت میں قرآن پڑ ھے نے ہمیں منع فر مایا ہے (اور میں ابھی قرآن پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں۔ ) اُن کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ اُنھوں نے بیا شعار (اس طرح میں سنا دیتا ہوں۔ ) اُن کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ اُنھوں نے بیا شعار (اس طرح میں سنا دیتا ہوں۔ ) اُن کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ اُنھوں نے بیا شعار (اس طرح کیں سنا دیتا ہوں۔ ) اُن کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ اُنھوں نے بیا شعار (اس طرح کیا کھوں نے بیا شعار (اس طرح کیا تھوں نے بیا شعار اور میں ابھی قرآن پڑ سے کیا تھوں نے بیا تھوں نے ب

ے) پڑھے(کان کی بیوی قرآن مجھتی رہی۔ (محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔)

((اَتَانَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ ، كَمَا لاَحَ مَشْهُوْرٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ)) "ہمارے پاس اللهِ كرسول آئے جواللہ كى الي كتاب پڑھتے ہیں جو كروش اور

' ہمارے یا ن اللہ نے رسول آئے جواللہ کی آیک نماب پڑھے ہیں جو کہ روئن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔'

(( أَتِي بِالْهُدْي بَعْدَ العَمْي فَقُلُو بُنَا ، بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَاقَالَ وَاقعُ))

'' آپ مُنَافِیْمُ لوگوں کے اندھے بین کے بعد مدایت لے کر آئے اور ہمارے دلوں کو یفین ہے کہ آپ منافیم نے جو کچھ کہاہے وہ ہو کررہے گا۔''

((يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْهَ عَنْ فِرَاشِهِ ، إِذَا سْتَثْقَلْتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ))

''جب مشرکین بسترول پر گہری نیندسور ہے ہوتے ہیں اُس وقت آپ مالقة عبادت میں ساری رات گزاردیتے ہیں اور آپ مالیا نم کا پہلو بستر سے دورر ہتا ہے۔''

یہاشعار سن کراُن کی بیوی نے کہا میں اللہ پرائیان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی ہوں۔ پھرضے کو حضرت ابن رواحہ وٹائٹونے حضور سٹائیو آئی کی خدمت میں جا کریہ واقعہ سایا تو حضور سٹائیو آنا بنے کہ آپ سٹائیو آئے کہ زندان مبارک نظر آنے گئے۔ ®

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے - اس کے تمام طرق ضعیف ہیں۔ اخوجه الدار قطنی می السس ، کتاب الطهارة رقم المحدیث (٤٢٦) اس میں زمعہ بن صالح راوی ضعیف ہے ۔ نیز بینکر مدے مرسل مردی ہے۔ شخ البانی کے شاگر درشید الی عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان نے اپنی کتاب قصص لا تقبت جلدوم میں اس کے تمام طرق جمع کر کان کاضعف ثابت کیا ہے نیز انھوں نے درایة بھی اس کو غلط ثابت کیا ہے۔

ایک بے حیاعورت حضور مُنَّالِیْمُ کا جھوٹا کھانے سے حیادار بن گئی حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہتے ہیں کدایک عورت مردوں سے بے حیائی کی ہاتیں کیا کرتی تھی اور بہت ہے باک او بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ حضور مٹائیق کے پاس سے گزری حضور مٹائیق ایک او بہت ہے ہوئے ہیں ایک او بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ حضور مٹائیق کے باس سے گزری حضور مٹائیق کی جگہ بیٹھ کر ثرید کھا رہے ہیں جیسے غلام کھا تا ہے بیان کر حضور مٹائیق نے فر مایا کون سابندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا پھراس عورت نے کہا بیٹود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے حضور مٹائیق نے فر مایا تو بھی کھالے اس نے کہا بیٹود کھا رہے ہیں حضور مٹائیق نے اس سے حضور مٹائیق نے اس منہ ہے اس میں سے دیں حضور مٹائیق نے اس میں سے دیں حضور مٹائیق اور اس کے منہ میں ہے اس میں سے دیں حضور مٹائیق اور اس کے میں ہے اس پرشرم وحیا غالب آ گئی اور اس کے میں سے دیا جو اس نے کھا لیا اس کھانے کی برکت سے اس پرشرم وحیا غالب آ گئی اور اس کے میں سے دیا جو اس نے کھالیا اس کھانے کی برکت سے اس پرشرم وحیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اس نے اپنے انتقال تک کسی سے بیرجویائی کی کوئی بات نہ کی۔ شور

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ رواه الطبر انی فی الکبیر رقم (۷۸۱۲) مجمع الزواند کتاب علامات النبوة حدیث رقم (۱٤٢٢٧) بیٹی کہتے ہیں اس کو طرائی نے روایت کیا اور اس کی سند ضعیف ہے۔

# 

عبدالله بن مسعود ہو گھڑ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم کا گھڑا کے صحابہ میں سے ایک شخص رات کے اندھرے میں باہر نکلاتو اس صحابی کا ایک جن سے آ مناسا مناہو گیا جن نے صحابی کو دبوچنا چاہا تو صحابی نے اسے دھکا دے کرز مین پر گرا دیا اور اس سے کہاتم تو بڑے کمز ور اور ڈر لوک ہواور تم صحابی نے اسے دھکا دے کر نبین پر گرا دیا اور اس سے کہاتم تو بڑے کمز ور ہوتے ہیں یا تم محصارے ہاتھ تو تحت کے پیٹول جسے ہیں اچھا بیتاؤ کیا سارے جنات ہی ایسے کمز ور ہوت میں یا تم بی است کا لاغر ہواں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تو ان میں سے سب سے طاقور ہوں (ور ہاں کہا تم میرے ساتھ کشتی لڑوا گرتم نے دوبارہ مجھے بچھا ز

دیا تو میں شمیں ایک چیز بتا ک<sup>ی</sup> کا جو تھارے لیے فائدہ مند ہوگ۔ چنا نچہ دوبارہ صحابی اور جن کے درمیان کشتی ہوئی تو صحابی رسول نے جن کو چاروں شانے چت کر دیا اور اس سے کہا کہ اب نفع بخش چیز بتلاؤ۔ اس جن نے کہا کہ تم آیت الکری پڑھا کرو۔ کیونکہ جب آپ گھر میں آیت الکری پڑھا کرو۔ کیونکہ جب آپ گھر میں آیت الکری کی تلاوت کریں گے تو شیطان وہاں سے گدھے کی طرح چیخا اور چنہنا تا ہوا بھاگ جائے گا پھر شیخ تک وہان نہیں آئے گا۔ بعض روایات میں ہے جس سے شتی ہوئی وہ حضرت عمر بڑا شؤنہ تھے۔ ®

اسناده ضعیف - اس کی سمد ضعیف ب سنن دارمی ، کتاب فضائل الفر آن باب ۱۶ فضل اول سورة البقرة وایة الکرسی حدیث رقم (۳۳۸۱) اس کی سندانقطاع کی وجد سے ضعیف ب شعبی کا این مسعود سے ساع قابت تبیس المعجم انکبیر للطیرانی (۱۸۲۸، ۱۸۲۵ حدیث (۸۸۲۲، ۸۸۲۵ مجمع الزوائد (۷۱/۹)

# پانچ سوسال تک بہاڑ کی چوٹی برعبادت کرنے والے ایک بزرگ کا دلچسپ قصہ

بیمی کہتے ہیں ہمیں خردی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ان کوابونظر محمد بن محمد بن یوسف فقیہ نے ان کوعثان بن سعید داری نے ان کوعبداللہ بن صالح بصری نے ان کوحدیث بیان کی ہے سلیمان بن ہرم قرشی نے ان کومحہ بن منکد ر نے ان کو جابر بن عبداللہ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم منافیاً ہماں ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ ابھی میر نے فلیل جرائیل علیا بیال سے گئے ہیں اُنھوں ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ ابھی میر نے فلیل جرائیل علیا بیال سے گئے ہیں اُنھوں نے کہا ہے اے محمد میں ہا تھ ہے ہیں اُنھوں کے بندوں میں ہے ایک بندہ تھا جس نے پانچے سوسال تک پہاڑی چوٹی پرعبادت کی تھی۔ جو کہ سمندر کی وسط ہے جس کی لمبائی چوڑ ائی تمیں ہاتھ ہے ضرب تمیں ہاتھ۔ ہرکونے سے چار ہزار فرشخ کواس کوا حاط کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیاس میں ایک پیشا چشمہ جاری کردیا تھا جو کہ ایک

انگل کے برابر چوڑا تھاجویانی کھیئکتا تھااوروہ یانی پہاڑ کی جڑ میں صاف ہوجا تا تھااورا کی درخت انار کا جس سے ہررات ایک انار آتا جو کہ اس کی غذا بنتا جب شام ہوتی وہ نیچے اتر کر وضو کرتا اور وہ انارلے لیتااوراہےکھا کر پھروہ نماز میں کھڑا ہوجا تا۔اس نے اپنے رب سے تمنا کی کہوہ اس کی روح تجدے کی حالت میں قبض کرے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کواور ہر چیز کواپیا کردے کہ اس کوکوئی چیز خراب نہ کرے مرنے کے بعدیہاں تک کہاللہ اس کواسی حالت سجدے میں قیامت ئے روز اُٹھائے اللہ نے قبول کر لی ہم اس پر سے گزرتے ہیں ہمیں جب ہم رو کے چڑھتے ہیں یا نیچے اتر تے ہیں ہم اس کوعلم میں یاتے ہیں قیامت کے دن وہ اُٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گااس کے لیے زب فرمائے گامیرے بندے کو جنت میں داخل کر دومیری رحت کے بدلے میں وہ کہے گا ہے میرے رب میرعمل کے بدلے میں داخل کر دے اللہ فرمائے گا میرے ہندے کومیری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دووہ کہے گا بلکہ میر عمل کے بدلے میں پھراللّٰد تعالیٰ فرشتوں ہے فرمائے گا کہ میری نعمت کا اور اس کے ممل کا مقابلہ کروپس پہلے آٹکھ والی نعمت کولیا جائے گاوہ یانچ سوسال کی عبادت کوا حاطہ کرلے گی اور باقی پور ہے جسم کی نعمتیں اس پرزائدرہ جائیں کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فر مائے گالے جاؤ میرے بندے کوجہنم میں فرمایا کہ وہ گھسیٹا جائے گاجہنم کی طرف لہٰذاوہ بندہ پکارے گا اے میرے رب اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالی فرمائے گا واپس لاؤ اس کو پھراللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہے گا ہے میرے بندے مجھے کس نے پیدا کیا جب کہ تو کوئی چیز نہیں تھاوہ کہے گا اے میرے رب آپ نے بی تو مجھے پیدا کیا تھا کیا یہ تیری طرف ہے تھا یا بحض میری رحمت کے ساتھ تھا؟ وہ کیے گا کہ بلکہ تیری رحمت کے ساتھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یو چھے گا کہ پانچ سوسال کی عبادت کی قوت تھے کس نے دی تھی وہ کہے گا کہ آپ نے دی تھی پھراللہ تعالیٰ یو چھے گا کہ مجھے سمندر کی موجوں کے بیچوں چے پہاڑ میں کس نے اتارا تھا اور تیرے لیے یانی کس نے نکالا تھانمکین یا نی میں ہے میٹھا یانی اور رات تیرے لیےا نارکس نے بنایا

وہ تو سال میں ایک بارلگتا ہے اور تم نے مجھ ہے سوال کیا تھا کہ میں مجھے حالت سجدہ میں قبض کروں میں نے ایساندی کیا تھا۔ اللہ فر مائے گا کہ بیہ سب بچھ میر کی رحمت کے ساتھ داخل کیا سب بچھ میر کی رحمت کے ساتھ داخل کیا سب بچھ میر کی رحمت کے ساتھ داخل کیا ہے۔ میرے بندے کو جنت میں داخل کردومیر کی رحمت کے ساتھ لیس اچھا بندہ تھا تو میر ااے میرے بندے ۔ اس کو جنت میں داخل کردومیر کی رحمت کے ساتھ لیس اچھا بندہ تھا تو میر ااے میرے بندے ۔ اس کو جنت میں داخل کردو۔ جبرائیل طابعا نے فر مایا سوائے اس کے نہیں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہیں اے محمد شابع آئے۔ ﴿

(اسناده ضعيف - اس كى سترضعيف م. مستدرك للحاكم (٢٥١،٢٥٠/٤) كتاب التوبة والانابة والانابة والانابة والانابة رقم الحديث (٧٦٣٧) ملسلة الاحاديث الضعيفة (٣٣١/٣) كنز العمال (٤٩٦/٤) المدور (٢١٩) الترغيب (٢٠٠/٤) واحرجها البيهقي في الشعب الايمان (١٥٠/٤) رقم (٤٦٣٠) يوواقع مي الترفيس قصص لا تثبت ابى عبده مشهور بن حسن أل سلمان الجزء السابع ص ٥٠)

# جبر مل علیشافلاں ستی کو تباہ کر دو، یا اللہ وہاں ایک تیرا نیک ہندہ ہے اس کو بھی ہاں:اللہ کا حکم

حضرت جابر را الله تعالی الله تعا

اسناده ضعیف - ای کی مزخعیف بر اخرجه البیهشی فی شعب الایمان رقم الحدیث

(۷۹۹۰) اس کی سند میں عبید بن اسحاق العطار راوی ضعیف ہے۔ بیچی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ بیخاری کہتے ہیں اس کے پاس مکر روایات ہیں۔ از وی کہتے ہیں متر وک الحدیث ہے۔ واقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ دیکھیں: المعنی (۱۱۸/۲) الضعفاء و المتر و کین (۱۱۵/۳) المجرح و التعدیل (۶۰۱/۵) تیز اس میں عمار بن سیف بھی ضعیف ہے۔ ابوز رعداور ابوحاتم نے اس کوضعیف کہا ہے۔ ویکھیں: تھذیب الکمال (۲۹۹۲) نقریب النجذیب (۲۹۷۲) تاریخ المبخاری الکبیر (۲۹/۲) المجرح و النعدیل (۲۹۱۲)

### قریش کا ابوطالب سے نبی مَثَالِیْم کی شکایت کرنا

حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ اللہ اللہ کے پاس صرف ایک آدی کے بیٹ آت نی کریم من اللہ ہو کے بیٹے کی جگہ تھی ابو جہل انھیں منع کرنے اٹھا اور ان لوگوں نے ابوطالب سے آپ کی شکایت کی۔ ابوطالب نے پوچھا جہل انھیں منع کرنے اٹھا اور ان لوگوں نے ابوطالب سے آپ کی شکایت کی۔ ابوطالب نے پوچھا بھیتے آپ اپنی قوم سے کیا جا ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک کلمہ جا ہتا ہوں جس کے سبب عرب والے ان کے مطبع ہوں اور اہل مجم انھیں جزیدادا کریں۔ ابوطالب نے کہا بس صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا ہاں صرف ایک کلمہ کے ہو آپ نے فرمایا اللہ کہو قریش نے کہا بس صرف ایک کلمہ کے ہو تا ہے کہا ہی دوسرے دین میں یہ بات نہیں سی ۔ یمن گھڑت بات ہے کہا بس صرف ایک معبود ہم نے کسی دوسرے دین میں یہ بات نہیں سی ۔ یمن گھڑت بات ہے چنانجہاں پران لوگوں کے بارے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ صورالفر آن ذی الذکر مالنے۔ ا

أم را فع ملمی ہے روایت ہے کہ جب حفرت فاطمہ را اللہ اس نے شدت اختیار کرلی تو

اسناده ضعيف - اس كى مرضعيف م سنن ترمذى ، كتاب التفيسر ، باب ٣٩ و من سورة ص رقم المحديث (٣٢٢٢) في المن المرادي م مستدرك للحاكم (٤٣٢/٢) رقم المحديث (٣٦١٦) كتاب التفسير اس من يحلى ان الماره راوى ضعف م تلخيص الحبير (٩/٢) الدرالمنور (٣٠٥/٥) و الدرالمنور (٣٠٥/٥)

كياحضرت فاطمه راي النهائي في وفات سے قبل خود عسل كرايا تھا؟

مجھ سے فرمایا: اے میری ماں میرے لین شمل کا پانی تیار کروکہتی ہیں میں نے پانی رکھا اور وہ انھیں اور جیسے عدہ طریقے پروہ ہمیشہ شمل کرتی تھیں اسی طرح شمل کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا میرے میں انھیں اور جیسے عدہ طریقے پروہ ہمیشہ شمل کرتی تھیں اسی طرح شمل کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کرے میں آئے آئیں۔ جہاں ان کا قیام تھا اور فرمایا کمرے کے درمیان میرے لیے بستر لگا دو پھر وہ لیٹ گئیں اور ایک ہاتھ اپنے گال کے بینچے رکھا اور قبلہ رُخ ہوگئیں۔ پھر فرمایا اے میری ماں میں آئ مرجاوک گی میں نے شمل کرلیا ہے لہذا میراجسم نے کھولا جائے۔ حضرت سلمی کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ بی بیان کیا انھوں فاطمہ بی بیان کیا انھوں کے بیتن کرفر مایا واللہ ان کا جسم کوئی نہ کھولے پھر حضرت علی جاتھے نے ان سے واقعہ بیان کیا انھوں نے بیتن کرفر مایا واللہ ان کا جسم کوئی نہ کھولے پھر حضرت علی جاتھے نے ان سے واقعہ بیان کیا انھوں نے بیتن کرفر مایا واللہ ان کا جسم کوئی نہ کھولے پھر حضرت علی جاتھے نے ان سے واقعہ بیان کیا انھوں

اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں بیروایت صحیح نہیں۔اس کی سند ملا ایک راوی تو محمد بن اسحاق ہے جسے امام مالک اور بشام بن عروہ نے کذاب کہا ہے اور اس کا ایک راوی عاصم بن علی ہے اس کے بارے میں برید بن بارون کہتے ہیں ہم تو اسے ہمیشہ جھوٹا ہی سجھتے رہے ۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: قصص لا تشبت جلد سوم صفحہ (٤٢)

اختیارے چنانچدای وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انھیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیرانداز وں نے قریب سے بحکم بادشاہ کے ہاتھ باؤل اورجسم چھیدنا شروع کیا بار بارکہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کرلواورآپ پورے استقلال اورصبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہر گزنہیں آخر بادشاہ نے کہاا ہے سولی سے اتارلو، پھرتھم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پتیل کی بنی ہوئی گائے خوب تیا کر آگ بنا کرلائی جائے ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اورمسلمان قیدی کی بابت تھم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔حضرت عبداللہ ڈلائنز کی موجود گی میں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان قیدی کواس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین ای وقت چرمر ہوکررہ گئے \_گوشت پوست جل گیا مڈیاں حیک لگیں ۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ ڈٹائٹڑ سے کہا کہ دیکھوا ہے بھی ہماری مان لواور ہمار امذہب قبول کرلو، ورندای آگ کی دیگ میں اس طرح شمصیں بھی ڈال کرجلا ویا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اینے ایمانی جوش ہے کام لے کرفر مایا کہ ناممکن کہ میں اللہ کے دین کوچھوڑ دوں۔اسی وقت باوشاہ نے تھکم دیا کہ اٹھیں چرخی پر چڑ ھا کراس میں ڈال دو، جب بیاس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اُٹھائی گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آئکھوں سے آ نسونکل رہے ہیں ، اسی وفت اس نے تھم دیا کہ رک جاؤاخیں اپنے پاس بلالیا،اس لیے کہ اسے اُمید بندھ گئ تھی کہ شایداس عذاب کود کیچ کراس کے خیالات ملیٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا ندہب قبول کر کے میرا داماد بن کرمیری سلطنت کا ساجھی بن جائے گالیکن بادشاہ کی بیتمنا اور بیے خیال محض بے سود نکلا ۔حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈلائٹڑنے فر مایا میں صرف ای وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جے راہ حق میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں ، کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ اللہ ای طرح ایک ایک کر کے قربان کرتا۔روایتوں میں ہے کہآ پ کوقید خانے میں رکھا کھا نا پینا بند کر دیا ، کی دن کے بعد شراب اور خزریکا گوشت بھیجالیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فر مائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اوراسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ جھٹٹنے نے فر مایا کہ اس حالت میں میرے لیے

آاسنادہ ضعیف -اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کے متعدد طرق ہیں اور ہرایک میں شدید ختف پایا جاتا ہے۔ اس کے ایک طرق میں انقطاع ہے۔ ایک میں عبداللہ بن محدراوی مجبول ہے۔ بہر حال اس کی سند تخت ضعیف ہے۔ شاکفین دیکھیں: الی عبیدہ مشہور بن حسن ال سلمان کی کتاب قصص الا تثبت جلد سوم صفی ( ۲۲)

# حضرت علی طالعیٰ کی زرہ یہودی کے ہاتھ لگ گئی فیصلہ قاضی شریح کے پاس یہودی کا قبول اسلام

حضرت علی ڈھائڈ کا ایک زرہ اونٹ سے گر گئی تھی آپ نے اسے ایک یہودی کے پاس دیکھا تو اس سے کہا کہ یہ میری ہے۔ پھر بولا کہ تم اس کہ یہ میری ہے۔ پھر بولا کہ تم میر ک درمیان مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، چنا نچہ یہ دونوں قاضی شرح کی عدالت میں آسے قاضی نے حضرت علی جھائڈ کو آتے ویکھا تو جگہ چھوڑ دی اور حضرت علی جھائڈ وہاں بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ اگر میراحریف مسلمانوں میں سے ہوتا تو میں مجلس کی برابری کرتا لیکن میں نے بی کریم مظافوں میں برابری مت کرواور اضیں تنگ راستے اختیار کرنے کریم میں تھی را دورائھیں تنگ راستے اختیار کرنے کریم جھوڑ کر دو۔ قاضی کر میں وان کو آل کردو۔ قاضی

شریح نے یو چھاامیرالمؤمنین آپ ڈائٹڑ کیا جا ہتے ہیں؟ اُنھوں نے فر مایا کہ میری جا ندی کی زرہ اونٹ سے گر گئی تھی بیاس یہودی نے اُٹھالی ۔ یہودی بولا کہ بیمیری زرہ ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ قاضی شرتے نے کہااے امیرالمؤمنین آپ سچ کہدرہے ہیں میآپ ہی کی زرہ ہے لیکن اس کے گواہ درکار ہیں۔حضرت علی ڈٹائڈنے فرمایا کہ ہاں میں اینے غلام قنبر کواورمیرے بیٹے حسن کو گواہی کے لیے بلوالیتا ہوں ۔قاضی شرح نے کہا کہ قنبر کی گواہی تو ہم مان لیں گے لیکن حسن ٹ<sup>ائٹی</sup> آ پ کے بیٹے ہیں ان کی گواہی نہیں قبول کریں گے حضرت علی ٹ<sup>ائٹی</sup>ڈ نے فرمایا کہ تیری ماں تخفیے کم کرے کیا تو نے عمر بن خطاب بڑاٹھنے کے حوالے سے ارشاد نبوی مُناتِیمٌ نہیں سنا کہ حسن اور حسین بھائیں جسنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔قاضی شریح نے کہا ہاں حضرت علی بھائٹانے فرمایا کیا تم جنتی نو جوانوں کے سردار کی گواہی قبول نہیں کرتے واللہ میں تجھے بانقیا بھیج دوں گا جہاں حالیس دن تحقی ان کے فیصلے کرنے پڑیں گے ۔ پھر یہودی کو کہا زرہ اُٹھا او یہودی نے کہا مسلمانوں کا امیر ،مسلمانوں کے قاضی کے پاس میر ہےساتھ آیا فیصلہ امیر کے خلاف ہوااوراس نے مان لیا۔ امیر المؤمنین آپ سے ہیں بیزرہ آپ کی ہے جوآپ کے اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مَثَاثِیْجَ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں' ' حضرت علی وَاللّٰفِ نے وہ زرہ اس کودے دی اورنوسودرہم مین حوالے کر دی۔ پیشخص مسلمان ہونے کے بعد حضرت علی ڈلافٹۂ کے ساتھ ر مااور صفین میں شہید ہوا۔ 🏵

اسناده ضعبف - اس کی سند ضعیف ہے۔ المصلبة (١٤٠/٤) الاباطبل و انسنا کیر (١٩٨/٢) السند المحبوی (١٣٦/١٠) العلل المتناهية (٣٨٨/٢) اس میں تکیم بن خذام ابو تمیر ضعیف ہے۔ بخاری کہتے میں مشکر الحدیث ہے۔ ابوعبداللہ الجوز قائی کہتے ہیں بیروایت باطل ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں بیرحدیث سینے نہیں۔ اس کی ایک اور سندہ اس میں عمرو بن شمراور جا برجعفی دونوں ضعیف ہیں۔

سيدنا بوسف عليلاا ورسليمان بن بيبار كالمتحان اورموازنه

روایت ہے کہ سلیمان بن بیار بہت خوبصورت تصایک مرتبدایک عورت نے آپ کو گھر کے www.Kitabo Sunnat.com

اندر غلط کاری پرمجبور کرنا چاہاتو آپ نے انکار کردیا۔عورت آپ کی قربت کے لیے التجاء کرتی رہی لیکن آپ گھرسے نکل کر بھاگ گئے اورعورت کو ہیں چھوڑ دیا۔

سلیمان بن بیار کہتے ہیں اس فتنہ کے بعد میں نے خواب میں بوسف علیا کود یکھا میں نے ادادہ کرلیا تھا اور تو ان سے بوچھا کیا آپ بوسف علیا ہیں فرمایا ہاں میں بوسف ہوں جس نے ادادہ کرلیا تھا اور تو سلیمان ہے جوارادے سے بھی محفوظ رہا۔ \*\*

است اده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ السحلیة (۱۹۰/۲) امام وہبی کہتے ہیں اس کی سند میں انقطاع ہے۔ السب القطاع ہے۔ السب ( ٤٤٦/٤) نیزاس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کے سلیمان بن پیارسیدنا یوسف میلیا سے اکمل ہیں جو کہ غلط ہے۔

## کیاعورت کسی جن سے نکاح کر سکتی ہے امام مالک رشاللہ کے ایک فتو کی کی حقیقت

ابوعثان سعید بن العیاس رازی کہتے ہیں ہمیں حضرت مقاتل نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں مجھے سعید بن ابوداؤ د نے بیان کیا کہ یمن کے لوگوں نے امام مالک بٹلٹ سے جن کے ساتھ نکاح کے متعلق سوال لکھ کر بھیجا اور کہا کہ ہمارے بیہاں ایک جن شخص ہے وہ ہماری ایک لڑی کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے وہ کہتا ہے ہیں حلال کا خواہش مند ہوں توامام مالک بٹلٹ نے فتو کی دی اکداس بیغام دے دین میں کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ جب کوئی عورت حاملہ پائی جائے اور اس حرح جنہیں کرتا کہ جب کوئی عورت حاملہ پائی جائے اور اس طرح کے امراس ہیں فساد پیدا ہو۔ (ا

<sup>@</sup>استباده ضعیف - اس کی *مندضعیف ہے ـ اس کوالد کو رخالدالحاج نے* حقیاتق الایسیاں بالملایکة.

والسجان ص (۲۳۸) میں سیوطی نے لقط الرجان ص (۳۳) میں بیان کیا ہاس قصد کی سند یخت ضعیف ہے۔ نبرایک اس میں مقاتل ابن محمد کو داقطنی نے مجبول کہا ہے اور اس کی روایت منکر ہوتی ہے۔ دیکھیں لسان المیزان (۲/ ۸۲) نمبر دوسعید بن داؤواس نے متعدد منکر روایات بیان کی ہیں۔

### قصہ ایک را ہب کا جس کوشیطان نے بہلا کرزنا کروایا پھرلڑ کی کو قتل کروایا

بنی اسرائیل میں ایک عابد تصرا ٹھ سال اے عبادت اللی میں گزر چکے تھے شیطان نے اے ورغلانا چاہالیکن وہ قابو میں نہ آیا اس نے ایک عورت پر اپنا اثر ظاہر کیا کہ گویا اے جنات ستارر ہے ہیں ادھراس عورت کے بھائیوں کو بیوسوسہ ڈالا کہ اس کا علاج اس عابد ہے ہوسکتا ہے بیاس عورت کو اس عابد کے پاس لائے اس نے علاج معالجہ یعنی دم کرنا شروع کیا اور بی عورت کیہیں رہنے گی ، ایک دن عابد اس کے پاس ہی تھا جو شیطان نے اس کے خیالات خراب کرنے شروع کے یہاں تک کہ وہ وزنا کر میشا اور وہ حاملہ ہوگئی ، اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے ہوئی رہیں کے بیاں تک کہ وہ وزنا کر میشا اور وہ حاملہ ہوگئی ، اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے ہوئی رہیں کے بیاں تک کہ وہ وزنا کر میشا اور وہ حاملہ ہوگئی ، اب رسوائی کے خوف سے شیطان نے ہوئی کی بے صورت بتائی کہ اس عورت کو مار ڈال ور نہ راز کھل جائے گا۔

چنانچ اس نے اسے قبل کر ڈالا ، ادھر اس نے جا کرعورت کے بھائیوں کوشک دلوایا وہ دوڑے آئے ، شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا وہ لوگ آرہے ہیں اب عزت بھی جائے گی اور جان بھی جائے گی ۔ اگر ججھے خوش کرلے اور میرا کہا مان لے تو عزت اور جان دونوں نج سمتی جان بھی جائے گی ۔ اگر ججھے خوش کرلے اور میرا کہا مان نے کہا ججھے بحدہ کر، عابد نے بحدہ کرلیا، ہیں۔ اس نے کہا جس طرح تو کہے ہیں تیار ہوں ۔ شیطان نے کہا ججھے بحدہ کر ، عابد نے بحدہ کرلیا، سے کہنے لگا تف ہے تجھ پر کم بخت میں تو اب تجھ سے بیزار ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جورب العالمین ہے ۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کو گد

گدایا اوراس سے زنا کر بیٹھا اسے حمل رہ گیا شیطان نے راہب کے دل میں ڈالا کہ اب رسوائی ہوگی اس سے بہتر یہ ہے کہاہے مار ڈال اور کہیں فن کر دے تیرے نقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف توکسی کا خیال بھی نہ جائے گااورا گر بالفرض پھر بھی کچھ یو چھ کچھ ہوتو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلاکون ہے جو تیری بات کوغلط جانے ؟اس کی سمجھ میں بھی پیہ بات آگئی،ایک روز رات کے وقت موقعہ یا کراس عورت کو جان ہے مارڈ الا اور کسی اجاڑ جگہ زمین میں دیادیا۔اب شیطان اس کے حیاروں بھائیوں کے پاس پہنچیااور ہرایک کےخواب میںاسے ساراواقعہ کہہ سنایااوراس کے دفن کی جگہ بھی بتادی مہت جب پیجا گے تو ایک نے کہا آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں دوسروں نے کہانہیں کہوتو سہی چنانچے اس نے پورا خواب بیان کیا کماس طرح فلال عابدنے اس سے بدکاری کی چرجب حمل ممبر گیا توا ہے قل کر دیا اور فلاں جگداس کی لاش دبا آیا ہے، ان تینوں میں سے ہرایک نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے اب تو انھیں یقین ہو گیا کہ خواب سچاہے، چنانچہ اُنھوں نے جا کراطلاع دی اور باد شاہ کے حکم ے ای راہب کواس خانقاہ ہے ساتھ لیا اوراس جگہ پہنچ کراس کی لاش برآ مد کی ، کامل ثبوت کے بعداب اسے شاہی در بار میں لے چلے اس وفت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے ہے سب میرے کرتوت ہیں اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچاد وں گااس نے کہا جوتو کیے کرول گا، کہا مجھے بجدہ کر لےاس نے بیجھی کردیا ، پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے کہ میں تو تھے سے بری ہوں میں تو اللہ تعالی ہے جوتمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں ج ، چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور یا دری صاحب کوتل کر دیا گیا ، مشہور ہے کہ اس یا دری کا نام برصیصا تھا۔ حضرت علی جائِفَهْ حصر ت عبدالله بن مسعود <sub>(گان</sub>فهٔ طاوس جلینه مقاتل بن حیان جمل*قهٔ وغیره سے بی*ه قصه مختلف الفاظ ہے کی بیشی کے ساتھ مروی ہے۔ <sup>©</sup>

<sup>﴿</sup> مستدرك للحاكم (٤٨٤/٢) رقم الحديث (٣٨٠١) كنز العمال (٦٩٤/٢) تفسير الطبرى (٤٧/١٢) اگرچهاس كوحاكم اورذبي نے صحح كہا ہے بعض محققين كيز ديك اس كى سند حسن درج كى ہے رنگر صحح تلميس

ابلیس میں علامدالبانی کے شاگر دملی حسن علی عبدالحمید نے اس کوحذف کردیا ہے۔ گویاان کے زویک بیرقصہ تھے سند سے ثابت نہیں ہے۔ والثداعلم۔

#### عزیٰ بت کی تباہی خالد بن ولید رہائٹۂ کے ہاتھوں

ابن عباس بناتین سے دوایت ہے کہ عزی ایک شیطانیہ عورت تھی۔ جو بطن نخلہ کے تین درخت کیکر پر آیا کرتی تھی۔ پھر جب رسول اللہ سن آیا آئے کہ فتح کیا تو خالد بن ولید بناتین سے فر مایا '' تو بطن نخلہ میں جاوباں مجھے کیکر کے تین درخت ملیں گے۔ ان میں سے اول درخت کو جڑسے کاٹ ڈالنا۔ خالد بناتین نے وہاں جا کرا یک درخت کو جڑسے کھود پھینکا اور والیس آئے تو آنحضرت کاٹ ڈالنا۔ خالد بناتین نے مہاں جا کرا یک درخت کو جڑسے کھود پھینکا اور والیس آئے تو آخر مایا کہ جا کر مایا کہ جا کر مایا کہ تو نے کچھ دیکھا تھا۔ خالد بناتین نے کہا جی نہیں ۔ آپ ساتین نے فر مایا کہ جا کر دوسرے کو جڑسے کاٹ دے۔ خالد بناتین نے کہا گئیل کی۔ جب والیس آئے تو پھر آپ ساتین نے فر مایا کہ وہ بال میں خود میں جہھے دو بال خرایا کہ پھر جا کر تیسرے درخت کو بھی جڑسے کاٹ دے۔ خالد بناتین ہے اور اس کے پیچھے دیا سالمی کھرا ہے جواس کا در بان تھا۔ خالد بناتین نے کہا:

((يَاعُزُّ كُفْرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهِ قَدْ اَهَانَكِ))

''اےعزی تجھ سے کفر ہے تیری تعریف نہیں۔ کیوں کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوار کیا ہے۔''

پھراس کوتلوار ماری تو اس کا سر دونکڑے ہو گیا۔ دیکھا تو وہ کوئلہ ہے۔ پھر خالد جن النظامی و درخت مذکورہ کو کا اللہ جن النظامی ورخت مذکورہ کو کا اللہ ساتھ ہوگئے گئے ہوئے ہیں۔ درخت مذکورہ کو کا اللہ کو اللہ اور دبیہ دربان کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر رسول اللہ ساتھ ہوگئے ہوگئے۔ اس حاضر ہوکرعض کیا۔ آپ نے فرمایا یہی عزکی تھی ،اب آئندہ عرب کے واسطے عزکیٰ نہوگی۔'' آپ

<sup>@</sup>اسناده ضعیف - ا**س کی سند ضعیف ہے۔** مجمع المزوائد ( ۷/۱) رقم الحدیث (۱۰۲۵۵) ورواه ابو

یعلیٰ رقم (۹۰۲) نسانی فی التفسیر (۵۲۷) ببهمی (۷۷/۵) بیتی کمیم بین اس کوطرائی آروایت کیا به اس بین یخی بن المنز براوی ضعف بر در منثور (۲۲/۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۲/۷) تفسیر قرطبنی (۱۰۰/۱۷) تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۰۱/۵)

# اے عمران بن حصین کتنے خداوُل کی عبادت کرتے تھے کہاسات کی چھز مین میں ایک آسان میں

عمران بن حسین بڑا توزے ہوں تو کتے خداوں کی عبادت کرتا ہے؟ میرے والد نے جو دریافت کیا ، اے حسین ۔ ان دنوں تو کتے خداوں کی عبادت کرتا ہے؟ میرے والد نے جواب دیا ، سات خداوں کی عبادت کرتا ہوں (ان میں سے) چھ خداز مین پر ہیں اور ایک آسان پر ہیں اور ایک آسان پر ہے۔ آپ سُڑا تُنام نے دریافت کیا ، ان میں سے کس کوتو اپنے فائدے اور خوف کے لیے خاص کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا ، اس خدا کو جوآسان میں ہے۔ آپ سُڑا تُنام نے فر مایا ، اے حسین! فرد ارا اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں کجھے دو دعا کیں بتا کس گا جو مجھے دونوں جہانوں میں فائدہ بخشیں گی (راوی نے بیان کیا) جب جھین ایمان لایا تو اس نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! بخشیس گی (راوی نے بیان کیا) جب جھین ایمان لایا تو اس نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! بخشیس گی (راوی نے بیان کیا) جب جھین ایمان لایا تو اس نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! معلی کی رہنمائی عطا کراور مجھے میر نفس کے معلی دعا کر اور مجھے میر نفس کے شرے محفوظ فر ما۔ ' ' اے اللہ! مجھے استقامت کی رہنمائی عطا کر اور مجھے میر نفس کے شرے محفوظ فر ما۔ ' ' اے اللہ! مجھے استقامت کی رہنمائی عطا کر اور مجھے میر نفس کے شرے محفوظ فر ما۔ ' ' اے اللہ! مجھے استقامت کی رہنمائی عطا کر اور مجھے میر نفس کے شرے محفوظ فر ما۔ ' ' ا

اسناده ضعیف \_ اس کی سرضعیف ہے \_ سنن تر مذی کتاب الدعوات ، با ب (۷۰) حدیث رقم
 (۳٤٨٣) مشکاة المصابیح (۲٤٧٦) التاریخ الکبیر للبخاری (۱/۳) شخ البائی نے اس کوضیف قراردیا ہے ۔

#### حافظ قرآن اینے خاندان کے دس افراد کی شفارش کرے گا

سیدناعلی ڈھٹنا ہے روایت ہے کہ نبی کریم طابی ہے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس طرح قر آن پڑھا کہ اس پر حادی ہوگیا (یعنی بکثرت پڑھا) اس (قرآن) کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان ہے ایسے دس آ دمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ۔ ترندی کہتے ہیں بی حدیث غریب ہے ہم اسے صرف اس طریق سے جانتے ہیں اس کی سندھیجے نہیں حفص بن سلیمان ، ابو عمر براز کونی کو حدیث میں ضعیف سمجھا گیا ہے۔ ®

اسناده ضعیف جدا اس کی سند خش ضعیف ہے۔ سنن ترمذی ، کتاب ثواب القرآن باب ۱۳ ماجانه فی فضل قاری القرآن حدیث رقم (۲۹۰۶) واخرجه ابن ماجه ، کتاب السنة ، باب فضل من تعلم القرآن علمه حدیث رقم (۲۱۲) حفص بن سلیمان متروک الحدیث ہاوراس کا شیخ مجبول ہے۔ مشکاة المصابع (۲۱٤۱) التعلیق الرغیب (۲۱۰/۲)

# عبدالرحمٰن بنعوف راينيُّهُ كاسات سواونٹوں برمشمل قافله تمام اسباب الله كى راه ميں خرچ

انس دانشنے سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ دانشا ہے گھر میں جیٹی تھی یکا یک کچھ آواز سن ۔ پوچھا یہ کیا ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف دانشنے کا قافلہ شام ہے آیا جو ہرقتم کا اسباب تجارت لایا ہے ۔ انس دانشنے کہتے ہیں کہ سات سواونٹ تھے۔ تمام مدینہ آواز سے گونج اُمارے حضرت عائشہ دانشن نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سالین سے سنا ہے، فرماتے تھے 'میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کوخواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں گھٹوں کے بل چل کر داخل ہوتے ہیں۔'' عبدالرحمٰن بن عوف کوخواب میں دیکھا ہے کہ جنت میں گھٹوں کے بل چل کر داخل ہوتے ہیں۔''

بی خبر عبد الرحمٰن کولمی کہنے لگے کہ اگر مجھ ہے ہو سکا تو بہشت میں کھڑ اہوکر داخل ہوں گا۔ یہ کہد کروہ تمام اونٹ مع ان کے پالانوں کے اور اسباب کے خدا کی راہ میں دے دیے۔ ®

السناده منكر - اس كى ستر مكر بهر مسند احمد (١١٥/٦) كنز العمال (٣٣٥٠١) القول المسدد لابن حجر (٩) موضوعات لابن جوزى (١٣/٢) تنزيه الشريعة لابن عراق (١٤/٢) اللالني المصنوعة للسيوطى (٢١٤/١) اس بين عماره بن وازان راوى ضعيف به

#### طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع

علاء ، خطباء ، واعظین کے ہاں مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی طُلِقَیْم کہ بینہ میں داخل ہوئے آپ سَکُٹیِمُ کا استقبال کیا گیا تو انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغیے بھیر رہی تھیں۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

"ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، چودھویں کا چا ندہم پر طلوع ہوا۔"

وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ

"کیاعہ ودین اور تعلیم ہے، شکرواجب ہے ہمیں اللّٰدکا۔"

اَیُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِیْنَا جِیْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

"میاطاعت فرض تیرے عملی ، جیجے والا ہے تیرا کبریا۔"

"سے اطاعت فرض تیرے عملی ، جیجے والا ہے تیرا کبریا۔"

آاسنادہ ضعبف۔ اس کی سنرضعیف ہے۔ السیرۃ السحلیدہ۔ یوقصدابن عاکشہ سے مروی ہے، ابن عاکشہ سے مراوی ہے، ابن عاکشہ سے مراوعبیداللہ بن مجمد حفص المیمی البصر کی ہیں جن کا سلسلہ عاکشہ بنت طلحہ سے ملتا ہے، اس بنا پر انھیں ابن عاکشہ العیشی اور العائش بھی کہا گیا ہے۔ سیام احمد کے اسا تذہ میں سے ہیں۔ ۲۲۸ ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور اکثر و بیشتر تبع تابعین سے روایت کرتے ہیں اس لیے ان کے اور اس واقعہ کے مابین روایت کرتے ہیں اس لیے ان کے اور اس واقعہ کے مابین روایت کرنے والے

تین یا اس سے بھی زیادہ واسط بیں البزایہ روایت معصل ہے۔ شخ البانی نے سلسلہ احادیث الضعیفہ رقم الحدیث (۵۹۸) میں ای بناء پراسے ضعیف قرار دیا۔

### روضهٔ اقدس کے چوراورسلطان نورالدین زنگی کا خواب

مشہور واقعہ ہے کہ سلطان نو رالدین محمود شہیدین عماد الدین زنگی نے ایک رات نماز تہجد کے بعد حضور نبی اکرم ملاقیام کی خواب میں زیارت کی اور دیکھا کہ آپ ملاقی اور گربہ چیم ( کرجی آ تکھوں والے ) آ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے فر مار ہے ہیں'' مجھےان دونو ں سے نجات دو\_'' سلطان گھبرا کراُٹھ بیٹھےفوراْ دضوکیا نوافل پڑھےاور لیٹ گئے ابھی لیٹے ہی تھے کہ آٹکھلگ گئی اور پھریہی خواب دیکھاوہ پھرانٹھے وضو کیا اور نوافل پڑھے اور لیٹتے ہی آئکھ لگ گئی پھریہی خواب دیکھااور پھرتیسری باربھی یہی خواب دیکھا۔اس پر نینداُ ڈگئی اور بے چین ہوکراینے وزیر جمال الدین اصفهانی کوطلب کر کے اسے سارا واقعہ سنایا۔ وزیر نے کہا دیر نہ سیجیے فوراً مدینہ طبیبہ چلیے اور کسی سے اس کا ذکر نہ لیجیے۔ یہ خیال کر کے کہ ضرور مدینہ طیبہ میں کوئی حادثہ پیش آگیا ہے و ہاں جلدا زجلد پنچنا چاہیے۔سلطان اپنے وزیر بیں ارا کین مجلس اور دوسوسیا ہیوں کو ہمراہ لے کر بہت سے زمر دادر جواہر کے ساتھ نہایت تیز رفتار سانڈ نیوں پرسوار ہوکر رات دن سفر کر کے سولہ روز میں شام سے مدینہ طیبہ پہنچا۔اس زمانہ میں عرب سلطان کے زیر اثر آچ کا تھا۔اس لیے سلطان کی احیا نک آمدے مدینه طیبہ والے حمران رہ گئے مدینہ کے گورنر نے احیا تک تشریف آ وری کی وجہ دریافت کی تو سلطان نے سارا ماجرا کہہ سنایا ۔ گورنر نے سلطان ہے کہامیں انعام و اکرام کے بہانے مدینہ کے تمام لوگوں کوآپ کے سامنے سے گز اروں گا۔ آپ ان میں سے ان دونوں آ دمیوں کو پہیئن لیں چنانجہ ایسا ہی کیا گیا لیکن مطلو شخص نظر نہ آئے ۔سلطان حیران ہوا آ خراس نے بوچھا کہ شہر کی آبادی میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جوانعام لینے سے محروم رہ گیا ہو۔

خدام نے عرض کی بادشاہ سلامت صرف دواہل مغرب باقی ہیں جونہایت صالح ، دین دارادر گوشہ نشین ہیں وہ جنت البقیع میں یانی بلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں اور سارا دن اینے مکان میں محوعبادت رہتے ہیں۔سلطان نے ان کوطلب کیا اور جونہی وہ سلطان کے سامنے آئے اس نے اخیس بیجان لیا مگر تفتیش ہے ہیلے بچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچدان سے مصافحہ کیا عزت سے بٹھا کران ہے باتیں کیں اور پھر گفتگو کرتے ہوئے ان کے حجرہ میں پہنچا جہال فرش پرایک معمولی ت چٹائی بڑی ہوئی تھی طاق میں قرآن مجیداور دین کتابیں اور صدقہ وخیرات کرنے کے لیے تھوڑا سامان موجود تھا۔سلطان حیران تھا کہ باالٰہی بیاکیا مآجرا ہے مایوس ہوکر واپس جانے کا ارادہ کیا تو چٹائی کے نیچےکوئی چیز ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چٹائی کو ہٹایا گیا تو ایک تختہ نظر آیا جس کو اُٹھایا تو ایک سرنگ دکھائی دی۔جوروضہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کی طرف کھودی گئیتھی ۔اس وفت ان دونوں کوگر فتار كرليا كيا اور جب ان سے سارى كيفيت دريافت كى گئى تو دونوں نے اقبال جرم قبول كرليا اور اعتراف کیا کہ وہ اولی عیسائی ہیں جنھیں عیسائی بادشاہوں نے بہت سامال دیاتھا تا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور اکرم تالیم کا جسد مبارک نکال کرروم لے جائیں اور مسلمانوں کا مرکز ختم ہو جائے مدینہ کے لوگ جمارے اس بہروپ کے جال میں پھنس گئے اور جمیں روضہ مبارک کے سامنے رہنے کے لیے ایک ججرہ ل گیا۔ ہم رات بھر سرنگ کھودتے ہیں اور منبح سویرے چیڑے کے دوتھیلوں میں اسی مٹی کوبھر کر فاتحہ پڑھنے کے بہانے جنت کبقیع میں جارک ڈال دیتے ہیں دن بھر زيارت گاہوں ميں گھو متے رہتے ہيں اور رات بھراس كام ميں مصروف رہتے ہيں - كئى برسول كى محنت کے بعد آج ہم جسد مبارک کے قریب پہنچ گئے تھے ( کہتے ہیں جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی تھی اس رات سخت بارش اور ہوا کا طوفان آیا اور بجلی زورز در سے کڑ کئی رہی جس کی وجہ ہےلوگ سخت پریشان ہوئے ) ہیوا قعات من کرسلطان زار و قطار رویا اوراس وقت . خجرہ کےعین سامنےان دونو ل معنتوں کے سرتن سے جدا کر دیا پھر سجدہ شکر بچالا یا اوراس کے بعد

روضہ اقدس کے اردگرداتی گہری خندق کھدائی کہ پانی نکل آیا۔ پھراس خندق میں سطح زمین تک سیسہ پکھلاکرڈ الا گیا تا کہ آئندہ کوئی خطرہ نہ رہے اوراس کے اوپر چارد یواری تعمیر کردی گئی۔ ®

اسنادہ ضعیف-اس کی سند ضعیف ہے۔ ویکھیے: و ضاء الو ضاء باخبار المصطفیٰ للسمھو دی جلد ۲ ص ۱۸۵ ، ۱۸۵ سیقصداس وجہ سے ضعیف اور غیر ثابت ہے کہ جمال الدین الاسنوی نے نورالدین الشہید کے معاصرین میں ہے کی ثقہ وصدوق گواہ تک کوئی متصل سندیان نہیں کی اور بے سندو منقطع روایت مردوو ہوتی ہے۔ نورالدین زنگی کے حالات ابن جوزی ، ابن عسا کر اور دیگر علاء نے لکھے ہیں گر کسی نے اس واقعہ کا تذکرہ نہیں کیا لہذاوہ کوئ سافر ریو تھا جس سے استوی نہ کور جوزنگی کی وفات کے (۱۳۵) سال بعد پیدا ہوئے کواس واقعہ کا پتا چل گیا ہے مجودی نے المجد اور مطری کا بھی ذکر کیا ہے مگرید دونوں بھی زنگی بزائن کی وفات کے میں بہت بعد بیدا ہوئے تھے۔

خلاصه بيكةخواب والابيقصه باستصحيح ثابت نهيل بحواله ماهنامه الحديث شاره نمبر٦٢ ص ١١ \_

### چاکیس سال تک ہر بات کا جواب قر آن سے دینے والی عورت کا قصہ

ا کیک معروف عوامی مقرر نے اس قصے کو بڑے در دوسوز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مبارک بڑاللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جج کو گیا راستے میں مجھے ایک بوڑھی عورت ملی جواپنے قافلے ہے پچھڑ گئے تھی اس کی پریشانی اور مایوسی کود مکھ کراس سے بات کرنا چاہی تو سب سے پہلے میں نے اسے کہا:

((السلام عليك ورحمة الله ))

تووہ خاتون جواب دیتی ہے: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾[یس:٥٨] یعنی' سلام نہایت مهربان رب کا قول ہے'' مرادیہ ہے کے سلام کا جواب تو خوداللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

وی عبداللدین مبارک بخت نے پوچھا کتم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تواس نے کہا:

﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴾[الاعراف:١٨٦]

'' جے اللہ بھٹکا دےا ہے کوئی راہ پرلانے والانہیں۔''

مراد به که میں راسته بھول گئی ہوں۔

تربی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک براشہ نے پھر پوچھا آپ کہاں سے آر ہی ہیں؟ لواس نے کہا:

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى ﴾[الاسراء:١]

''لینی پاک ہے وہ (اللہ) جواپنے بندے کو مجدحرام سے مجداقصیٰ لے گیا۔'' مراد پیھی کہ مجداقصیٰ سے آرہی ہوں۔

🟵 عبدالله بن مبارک برال فرمانے لگے، آپ یہاں کب سے پڑی ہیں؟

عورت نے جواب دیا:

﴿ ثُلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾[مريم:١٠]

"برابرتين رات ہے۔"

عبدالله بن مبارک نے پوچھا جمھارے کھانے کا کیا انظام ہے؟ عورت نے کہا:

﴿ وَ الَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾[الشعراء:٧٩]

''وہ(اللہ) مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔''

یعنی کہیں نہیں سے رزق مہیا ہوجا تا ہے۔

عبدالله بن مبارك الملك في وجها: كيا وضوكا ياني موجود هي؟ وه كهنه لكي:

﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَنَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَلِّبًا ﴾ [المائدة ٢٠]
"أكرتم إلى نه ياوتو ياكم في سيتيم كرايا كرو"

مطلب بیر کہ پائی نہیں ال رہاہے تو تیم کر کیتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک جائٹ نے یو چھا: بیکھانا حاضر ہے کھا لیجیے

وه کہنے گئی:

﴿ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]

"روزے کورات کے آغازتک بورا کرو۔"

اشارہ بیتھا کہ میں روزے سے ہوں۔

﴿ عبدالله بن مبارک بلشهٔ نے کہا کہ رمضان کامہینہ تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی :

﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾[البقرة:١٥٨]

''اورجوکوئی خوشی ہے نیکی کا کام کرے توبے شک اللہ تعالی شکر گز اراور علیم ہے۔'' یعنی میں نے فٹل روز ہ رکھاہے۔

ت عبدالله بن مبارک برن کہنے لگے: لیکن سفر میں تو روز وافطار کر لینے کی اجازت ہے؟ خاتون کہنے لگی:

﴿ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[البقرة:١٨٤]

"اورا گرتم روزه رکھوتو تمھارے لیے بہتر ہوگا۔اگرتم جانتے ہو۔"

ک عبدالله بن مبارک براشهٔ پوچھنے گئے: آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ خانون کہنے گئی: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾[ق:١٨]

''وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر ہے کہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے۔'' لیعنی چونکہ انسان کے ہر لفظ پر ایک فرشتہ نگہبائی کرتا ہے اور اس کا اندراج ہوتا ہے اس لیے بر بنائے احتیاط قر آن کے الفاظ میں ہی بات کرتی ہوں۔

> عبدالله بن مبارک رشانه بو چھنے گئے: کس قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ خانون کہنے گئی:

﴿ وَلَا تَنْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الاسراء:٣٦]

''جو بات تتھیں معلوم نہ ہواس کے در پے نہ ہو بے شک کان ، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہیں۔''

لیعنی جس معاملے کا پہلے سے آپ کو بچھ کم نہیں اور جس سے کوئی واسط نہیں اے پوچھ کر اپنی قو توں کوضا کئے کرتے ہیں۔

ت عبدالله بن مبارک الله کہ کہتے گئے کہ مجھے معاف کردیں میں نے واقعی غلطی کی ہے۔ خاتون کینے لگی کہ:

﴿ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [يوسف:٩٢]

'' آج تم پرکوئی ملامت نہیں اور اللہ شخیس بخش دے۔''

ت عبدالله بن مبارک رشن نے کہا، کیا آپ میری اؤلمی پر بیٹھ کرقا فلہ ہے جاملنا پہند کریں گی؟ خاتون کہنے گئی:

﴿ وَمَا تَفْعَلُوْ ا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة:١٩٧]

" تم جونیکی کرتے ہواللہ اسے جان لیتا ہے۔"

یعنی اگرآپ مجھ سے بیشن سلوک کرنا جا ہیں تو اللہ اس کا اجرد ہےگا۔

ﷺ عبدالله بن مبارک برالله کہنے گئے: اچھاتو پھرسوار ہوجاؤ، یہ کہد کر حضرت عبدالله بن مبارک بطاق نے اپنی او منتی بٹھادی۔

خاتون نے کہا:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾[النور:٣٠]

"اورايمان والول سے كهدد يجيے كده (خواتين كاسامنا مونے ير) نگاميں نيچى ركھيں \_"

عبدالله بن مبارک رشان مدعاسمجھ گئے اور منہ بھیر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے کین جب خاتون سوار ہو کیے لیکن جب خاتون سوار ہو کیں تو اونٹی بدکی اور خاتون کا کبڑ اکجاوے میں الجھ کر بھٹ گیا۔

اوروه يكارأ تحين:

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾[الشورى: ٣٠]

ننجبرے۔''

لینی خانون کو یا حفزت عبداللہ کو توجہ دلا رہی تھیں کہ یہاں کچھ مشکل پیش آگئی ہے، حفزت عبداللہ عبداللہ مجھ گئے اوراؤنٹنی کا بیر ہاندھااور کجاوے کے تسے درست کیے۔خانون نے حفزت عبداللہ کی مہارت وقابلیت کی تحسین کرنے کے لیے آیت کے ذریعہ اشارہ کیا۔

خاتون كهنيكى:

﴿ فَفَهَّ مُنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [الانبياء:٧٩]

''ہم نے سلیمان علیلا کواس معاطع میں فہم وبصیرت دی۔''

اور پھر جب سواری کا مرحلہ طے ہو گیا تو خاتون نے سواری کا آغاز کرنے کی آیت پڑھی: خاتون کھنے لگی:

وَ رَاحِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا خَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَوَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَوَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلَبُونَ ﴾[الزخرف:١٣]

" پاک ہوہ ذات جس نے اس (سواری) کو ہمارے لیے مفید خدمت کے قابل بنادیا،

ورنہ ہم (اپنے بل بوتے پر)اس کے قابل نہ تھاور یقیناً ہمیں لوٹ کر (جواب دہی کے لیے )اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔''

اب حضرت عبداللہ نے اوٹمنی کی مہارتھا می اور حدی (عربوں کامشہور نغمہ سفر ) الا پتے ہوئے تیز تیز چلنے گئے۔

خاتون کہنے گئی:

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ [لقمان:١٩]

''اپنی حال میں اعتدال اختیار کرواور اپنی آواز دھیمی رکھو۔''

حضرت عبداللہ بات سمجھ گئے اور آہت۔ چلنے لگے اور گنگنانے کی آ واز بھی پیت کر دی۔ خاتون کہنے لگی:

﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيَسُّرَ مِنَ الْقُرْ آنِ ﴾[المزمل:٢٠]

'' پھر قر آن میں جتنا کچھآ سانی سے پڑھ سکو پڑھو۔''

لیعنی فرمائش ہوئی کہ حدی (شعر دنفمہ ) کے بجائے قرآن میں سے پچھ پڑھیے۔ حضرت عبداللّٰہ قرآن پڑھنے لگے۔

خاتون نے اس پرخوش ہوکر کہا:

﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾[البقرة:٢٦٩]

''اوراہل دانش وہینش ہی نصیحت کوقبول کرتے ہیں۔''

ا حضرت عبداللہ نے کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد کہا: اے خالہ کیا آپ کے شوہر ہیں؟ (زندہ ہیں)

خاتون نے کہا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آَمَنُوْ الْا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة:١١٠

''اے ایمان والو!ایسی باتوں کے متعلق نہ پوچھو جواگرتم پر ظاہر کی جا کیں تو شخصیں

بري معلوم ہوں۔''

خاتون کا مطلب میرتھا کہ اس معالمے میں سوال نہ کر داور قریند بتار ہاتھا کہ غالبًا خاتون کے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔آخر کاران دونوں نے قافلہ کو جا پکڑا۔

ک عبداللہ بن مبارک برانشے نے کہا: اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے جو آپ ہے۔ تعلق رکھتا ہے؟

خاتون كهنے لگى:

﴿ ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: ٤٦]

''مال اوراسباب د نیوی زندگی کی زینت ہیں۔''

یعنی میرے بیٹے بھی قافلہ میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ مال واسباب بھی ہے۔

عبدالله بن مبارك طِلسَّن فرمان لَك: آپ كل كافل على كما كام كرت بين الين الله عن كيا كام كرت بين الين الله عندا تأسيل بيان من من ساني مور

خاتون كهنے لكى:

﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴾ [النحل:١٦]

"اورنشانیال ہیں اور ستارول سے وہ راہ پاتے ہیں۔"

یعنی مرادیہ ہے کہ وہ قافلے کی رہنمائی کافریضہ سرانجام دیتے ہیں۔

😌 عبدالله بن مبارک برائف کہنے لگے کہ آپ ان کے نام بتا علی ہیں؟

وه خاتون کہنے لگی کہ:

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكْلِيمًا

يَا يَحْيَى خْذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾[النساء:١٢٥،النساء:١٦٤،مريم:١٢]

''اورالله تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور مویٰ سے کلام کیا ،اے کیجیٰ اس کتاب کو قوت ہے کیڑو''

لینی ان آیتوں کو پڑھنے ہے مین طاہر ہوا کہ ان کے نام ابرا ہیم ،مویٰ اور یجیٰ ہیں۔

عبداللہ نے قافلے میں ان ناموں کو پکار ناشروع کیا تو وہ نینوں نو جوان فو را حاضر ہو گئے۔ خاتون کہنے لگی (اینے لڑکوں سے ):

﴿ فَا ابْعَثُواْ أَحَذَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْطُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَنْطُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ﴾[الكهف:١٩]

''اپنے لوگوں میں سے کسی کواپنا سکہ (یعنی نفتدی) دے کرشہر میں (کھاناخریدئے کے لیے) بھیجواوراسے چاہیے کہ وہ دیکھے کون ساکھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھراس میں سے تمھارے پاس روزی لے آئے۔''

یعنی لڑکوں کو کھا نا کھلانے کی ہدایت کی اور جب کھا نالا پا گیا تو خاتون نے حضرت عبداللہ بن مبارک ہڑلشن سے کہا:

﴿ كُلُوا وَاشْرَ بُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾[الحافة:٢٤]

'' بننی خوشی کھاؤ ہیوبسبب اس اچھے کام کے جوتم نے گذشتہ ایام میں کیا۔''

اورساتھ ہی دوسری آیت پڑھی جس کا منشابہ تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک کی شکر گزار ہوں۔ ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن:٦٠]

"نیکی کابدله نیکی ہی ہوسکتائے۔"

یہاں تک پینچ کر بیمبارک گفتگوختم ہوگئی۔اس ضعیف خاتون کےلڑکوں نے عبداللہ بن مبارک بڑائنے کو بتایا کہ ان کی والدہ چالیس سال سے اسی طرح قر آن ہی کے ذریعے گفتگو کر رہی ہیں۔ ®

اسنادہ موضوع-اس کی سندمن گھڑت ہے۔ فضیلة الشیخ عبدالتارالحماد کہتے ہیں بیواقعہ حسکابة متکلم بالقر آن کے عنوان سے المستطرف فی کل فن مستظرف جلد ۱ ص ٥٦ میں بیان ہواہے۔اس کا کوئی حوالہ باسند بیان نہیں ہوا۔ بلاسندواقعات اکثر و بیشتر خودساختہ ہوتے ہیں ویسے بھی اس کتاب بیس اس طرح کے دیگرواقعات بھی فضول اور بے بنیاد ہیں۔اس پراعتاد نہیں کرنا جا ہیے۔اس طرح کا ایک واقعامام طرح کے دیگرواقعات بھی فضول اور بے بنیاد ہیں۔اس پراعتاد نہیں کرنا جا ہیے۔اس طرح کا ایک واقعامام

ابن حبان نے بیان کیا ہے۔ روضة العقلاء و نزهة الفضلاء ص ٧٢ طبع سعودیه عربیه انھوں نے اس کی سند بھی بیان کی ہے۔ جس کے متعلق امام واقطنی نے لکھا ہے کہ دیشیں بنایا کرتا تھا۔ الضعفاء والمعتروكين ص ٤٨٣.

### فضیل بن عیاض کا ڈاکے مار نااور تو بہ کا واقعہ

امام ذہبی نے سیر اعلام النبلا میں لکھا ہے: ابراہیم بن لیٹ کہتے ہیں کہ مجھے محدث علی بن خشرم نے بتایا کہ انھیں فغیل بن عیاض کے ایک پڑوی نے خبردی ہے کہ حضرت فغیل بن عیاض نے راہز فی اور ڈاکہ ڈالنے کا شغل شروع کر رکھا تھا، ایک رات کا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ ان کے پاس آ نکلا ۔ قافلے کے آ دمی نے دوسرے کو کہا ہم اس قر بی بستی کی طرف چلے جا کیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ اس راستہ میں فغیل بن عیاض ڈاک ڈالا کرتا ہے، اتفاق ہے حضرت فغیل نے ان کی بیسی کی طرف خدا سے لرزہ براندام ہو گئے اور فرمانے گئے، اے میری قوم! اللہ محسیس گفتگوس کی اور خوف خدا سے لرزہ براندام ہو گئے اور فرمانے گئے، اے میری قوم! اللہ محسیس جزائے خیرعطاء فرمائے ۔ (تم نے نیکی کی طرف میری رہنمائی کی ہے۔) جب تم مجھ سے ڈرتے ہوئے اور ترسیس گواہ بناتے ہوئے ) اللہ سے ڈرنا چا ہیے چنانچے اللہ کی شم اُٹھاتے ہوئے (اور تنہمیں گواہ بناتے ہوئے) اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی ایسا کا منہیں کروں گا جواللہ کے تم کے خلاف ہو۔ ﴿

﴿ استاده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ بیقصه ضعیف سندول سے مروی ہونے کی وجہ سے غیر ڈابت اور مردود ہے۔ سیر اعلام النبلاء (٤٣٨/٨) تاریخ دمشق (٣٨٤/٤٨)

### جوہررات سورہ واقعہ پڑھے گا اُس کو فاقد نہیں آئے گا

حافظ ابن عسا کر بڑلٹ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹونے واقعات عیں ایک روایت لائے میں کہ جب حضرت عبداللہ وٹائٹو بیمار ہوئے جس بیماری سے آپ جانبر نہ ہوئے ۔اس بیماری میں حضرت عثمان بن عفان بڑا نوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پوچھا آپ کو کیا شکوہ ہے؟
فرمایا اپنے گناہوں کا ۔ دریافت کیا خواہش کیا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت کی، پوچھا کی
طبیب کو بھیج دول؟ فرمایا طبیب نے ہی تو بھار کر ڈالا ہے، پوچھا کچھ مال بھیج دوں؟ فرمایا مال کی
کوئی حاجت نہیں، کہا آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا، فرمایا کیا میری بچیوں ک
نسبت آپ کو فقیری کا ڈر ہے؟ سنتے میں نے اپنی سب لڑکیوں کو کہددیا ہے کہ دوہ ہر رات سور کا
واقعہ پڑھ لیا کریں، میں نے رسول اللہ من فی ہے سنا ہے کہ جو شخص سور کا واقعہ کو ہر روز پڑھ لیا
کرے اس کو ہر گز فاقہ نہیں پنچ گا۔ اس واقعہ کے رادی حضرت ابوظبیہ بھی اس سورت کو بلانا غہر کے ماکر تے تھے۔ ©

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ سلسلة الاحادیث الضعیفة رقم (۲۸۹) و اخرجه ابن جوزی فی العلل (۱۵۱) و ابن سنی فی عمل الیوم والیلة (۲۸۰) بیهقی فی شعب الابمان (۲۵۸) بیهقی فی شعب الابمان (۲۵۹ کی ۲۶۹۹،۲۶۹۸) اس میں شجاع راوی جمهول ہے۔ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ اس کے متن میں نکارت ہے۔ اس کے راویوں میں ضعف ہے۔ غرض کداس کی سند مخت ضعیف ہے۔ پھر بھی واعظین اپنی تقریروں میں اس کو پیش کرتے ہیں جبکہ ایسا کرنا خلط ہے۔

### بچین میں حلیمہ کے ہاں نبی مناشیم کے شق صدر کا واقعہ

حافظ ابن کثیر برنسی کہتے ہیں: ابوعمرو بن حمدان (حسن بن نفیر،عمرو بن عثمان ، بقیہ بن ولید، بحیر بن سعید ، خالد بن معدان ،عبدالر اس میں عمروسلمی ) عتبہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ کسی صحالی نے برخش کیا یا رسول اللہ مٹائیا ہم آپ کے ابتدائی حالات کیسے متھے؟ تو آپ نے فرمایا میری رضائی مال ، بن سعد بنی بکر سے تھی ، میں نے بھائی سے کہا جاؤا می سے کھانا لے آؤ، چنا نچہ وہ کھانا لینے چلا گیا اور میں رپوڑ کے پاس تھا کہ دوسفید پرندے آئے گدھ کی طرح ۔ ایک نے دوسرے کو کہا ،کیا بہی ہے ،دوسرے کے باس تھا کہ دوسفید پرندے آئے گدھ کی طرح ۔ ایک نے دوسرے کو کہا ،کیا بہی ہے ،دوسرے نے کہا ہال ! پھر دونوں نے مجھے جھیٹ کر پکڑا اور گدی کے بل پچھاڑ دیا

پھر پیٹ جاک کر کے دل تکالا اور اس کو چیر کردوسیاہ بوٹیاں نکالیں پھر ایک نے دوسر کے کو کہا برف

کا شخنڈ اپانی لاؤ، اس پانی سے اُنھوں نے میر اپیٹ دھویا پھر اولے کے شنڈ بے پانی سے میر ادل
صاف کیا، بعد از ال اس نے کہا سکینت اور تسکیں قبلی لاؤ، پھر اس نے یہ دل پھر چھڑک دی۔ پھر
ایک نے دوسر بے کو کہا، ان کو تر از و کے ایک پلڑ بے میں بٹھا و اور دوسر بے پلڑ بے میں ایک بڑار
ایک نے دوسر بے کو کہا، ان کو تر از و الا پلڑا او پر اُٹھا ہوا تھا، بلکا تھا، جھے خطرہ تھا کہ وہ جھے پر گرنہ پڑیں
اُئمتی، میں دیچہ رہا تھا کہ بڑار والا پلڑا او پر اُٹھا ہوا تھا، بلکا تھا، چھے خطرہ تھا کہ وہ جھے پچوڑ کر
پھرا نھوں نے کہا۔ اگر پوری اُمت کے برابر بھی تو لا جائے تو پھر بھی وزنی ہوگا۔ پھر مجھے چھوڑ کر
پھرا نھوں نے کہا۔ اگر پوری اُمت کے برابر بھی تو لا جائے تو پھر بھی وزنی ہوگا۔ پھر مجھے چھوڑ کر
عقل ٹھیک نہیں رہی اور اس نے دعا دی کہ میں بھنے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، پھراس نے سواری
کو تیار کر کے مجھے چچھے بٹھایا اور ہم مکہ میں بہنچ گئے تو اس نے میر اما جرا بھی بتایا تو والدہ کو کوئی فکر لاحق نہ والیس کر دی اور اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے اور اس نے میر اما جرا بھی بتایا تو والدہ کوکوئی فکر لاحق نہ والیس کر دی اور اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے اور اس نے میر اما جرا بھی بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میر ہے جسم سے نور خارج ہوا ہے، جس سے شام والور اے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میر ہے جسم سے نور خارج ہوا ہے، جس سے شام

(استاده صعبف - اس كى سند ضعيف ہے۔ مستند احمد (١٨٥،١٨٤/٤) رقم الحديث (١٧٧٩٨) مستن دار مى حديث رقم (١٣) ذكر الذهبى فى تاريخ الاسلام (١٨٥،٤٨/٢) جمع الزوائد (٢٢/٨) مستند ك للحاكم (١٦٦/٦) ال ٢٠٠٠ مال يحديث عتب بن عبد السلمى كى ہے۔ اس كاداروعدار بعت بن وليد پر ہے اور و مدل ہے سند كے سى بھى جھے بين اس نے ساع كى تقریح نہيں كى بلك تمام طبقات بين عنعند ہے بيان كيا ہے۔ نيز بحير بن سعداور فالد بن معدان كدرميان بھى سائ كى صراحت نہيں ہے۔ للبذار دوايت ضعيف ہے۔

مشهورسياح ابن بطوطه كاامام ابن تيميه أمُلكَّهُ برافتراء

ا بن بطوط كہتا ہے: ومثل ميں فقبهائے حنابله ميں امام تقى الدين ابن تيميه براف كا شار ہوتا

ہے۔ عظیم المرتب شخصیت کے مالک تھے اگر چہ بہت سے فنون میں اضیں قدرت تکام تھی لیکن دماغ میں کسی قدر فتورا آگیا تھا اہل دمشق ان کی بے حد تعظیم و کریم کرتے یہ منبر پر بیٹھ کر وعظ فر مایا کرتے تھے۔ آگے چل کر ابن بطوط کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ابن تیمیہ بڑائ کے پاس جمعہ کے دن گیا یہ جامع معجد میں بیٹھے وعظ فر مارہ ہے تھے، اور کہدرہ ہے تھے۔ ان اللّٰه بنزل کنزولی هذا۔ بشک اللّٰہ تعالیٰ آسان سے دنیا پراس طرح اثر تا ہے۔ و سزل درجہ من درج المسنسر جس طرح دیکھو میں منبرے اثر تا ہوں یہ کہہ کروہ منبر کی سیر ھیوں میں سے ایک سیر ھی نیچ اتر ہے۔ اس پرایک ماکی فقیہ جس کا نام ابن الزہراء تھا مخالفت میں کھڑا ہوگیا۔ لوگ اس فقیہ کے ساتھ ہو اس پرایک ماکن کا عمامہ کرگیا .... شکے اور ابن تیمیہ بڑائے کی ہاتھوں اور جوتوں سے پٹائی کی یہاں تک کہ ان کا عمامہ کرگیا .... شکے اور ابن تیمیہ بڑائے۔

یقصہ باطل ہے۔ سفرنامہ ابن بطوط ص ۲۱۔ ۱۲۔ ۱۲۔ مترجم طبع نفیس اکیڈی کرا چی۔ شخ البانی ہوئے کے شاگرد
الی عبیدہ مشہور بن حسن ال سلمان اپنی کتاب فقص لا تثبت حصد اول ص ۲۱، ۲۷ پراس پر بخت تقید کی ہے۔
جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیردا قعہ تین وجوہ کی بنیاد پر غلط ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ اس فتم کے دا قعات پڑتے عزم والوں
کود عوت دیتے ہیں کہ وہ اُنھیں فقل کریں تو ابن بطوط کے علاوہ کی اور نے اسے فقل کیوں نہیں کیا؟ حالاتکہ
وہاں بکثرت لوگ جمع تھے: نیز ابن تیمیہ بڑائین کے شاگر دوں میں سے کسی نے اس کو بیان کوں نہیں کیا۔ بلکہ
امام کے دشمنوں میں سے بھی اسے کوئی روایت نہیں کرتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس مسلے پر امام ابن تیمیہ برائے ،کا مؤقف برا واضح ہے اور آپ کا اس بات پر انکار بھی واضح ہے جو اس قصد میں ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ امام ابن تیمیہ براف کہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو تلوق کی صفات کی طرح قرار دینا مثلا یہ کہنا کہ اللہ کا استواء (بیشمنا) مخلوق کے استواء کی طرح ہے یا اس کا نزول مخلوق کے نزول کی طرح ہے اس کا نزول مخلوق کے نزول کی طرح ہے اس کا نزول مخلوق کے نزول کی طرح ہے اس کی انداز کی معاملہ میں مخلوقات کی لیے کہ عقل کے ساتھ کتاب وسنت بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کو کسی معاملہ میں مخلوقات کی طرح قرار نہیں و یا جا سکتا ہے بصو الله مجموع الفتاوی (۲۲۲/۵) و انظر النصفیة و التربیة (ص ۱۳۹۹) لفضیلة الشیخ علی بن حسن المحلہی۔

تیسری بات سیہ کے ابن بطوطہ رمضان ۲۲ کے دیس دمشق میں داخل ہوا جبکہ امام ابن تیمیہ شعبان ۲۶ کے در میں قلعہ میں داخل کر دیے گئے تھے۔ یہی ان کے شاگر دوں وغیر ہم کا بیان ہے ۔للبذا ابن بطوط نے غلط بیانی کی ہے۔

### والدہ کی دعاہے امام بخاری کی بصارت لوٹنے کا قصہ

سیرۃ ابنخاری کے فاضل مؤلف مولانا عبدالسلام مبارک پوری لکھتے ہیں کہ امام بخاری رشطنے کی والدہ بڑی عابدہ اور صاحب کرامات خاتون تھیں ۔اللہ سے دعا کرنا ،رونا ،عاجزی کرنا ان کا حصہ خاص تھا۔

امام بخاری برطنے، کی آنکھیں صغیر سنی میں خراب ہو گئیں تھیں بصارت جاتی رہی۔اطباء علاج سے عاجز آگئے۔امام بخاری برطنے: کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیا، کوخواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں۔اے خاتون اللہ تعالی نے تمھارے رونے اور دعا کرنے ہے تمھارے بیٹے کی آنکھیں درست کردیں وہ کہتی ہیں کہ جس شب کومیں نے خواب دیکھا،اس کی صبح کومیرے بیٹے (محمہ) کی آنکھیں درست ہوگئیں روشنی پلیٹ آئی اور وہ بینا ہوگئے۔ ﴿

(آاست اده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ کرامات الاولیاء کے عنوان سے الاا کائی نے اسے شرح النہ میں ذکر کیا ہے، س ۲۴۷ ، سند میں مجد بن الفضل البلخی راوی مجبول ہے۔ دوسری سند میں عبداللہ بن محمد بن اسحاق المسمار کا استاد مجبول ہے۔ سبیر الاعلام النبلاء (۳۹۲/۱۲) ، تاریخ بغداد (۱۰/۲) طبقات الحنابله (۲۷۶/۱) نهذیب الکمال (۲۵/۱۶) تغلیق التعلیق (۳۸۸/۵) مقدمه فتح الباری (۲۷۸/۱)

### نیکیاں اور ان کے فوائد ایک طویل روایت کی حقیقت

عبدالرحمٰن بن سمرہ رہ گانٹونسے روایت ہے کہ رسول اللہ طابقیا ایک مرتبہ باہرتشریف لائے تو صحابہ کرام ٹھائٹی کومخاطب کرنے فرمایا بعنی گذشتہ شب میں نے تجیب وغریب با تیں دیکھیں میں نے اپنی امت کے ایک شخص کودیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اُسے گھیرر کھا ہے۔ای وقت اس کا وضوآ تا ہے اور اُس کے ہاتھوں سے اُسے چھڑا لے جا تا ہے۔ میں نے اپنی اُمت کے ایک شخص

کو دیکھا کہ غذابِ قبراس کے لیے پھیلائے جارہے ہیں ،اسنے میں اس کی نماز آئی اوراہے اُن سے چھرا لے گئی۔اینے ایک اُمتی کومیں نے ویکھا کہ شیاطین نے اسے پریشان کر رکھا ہے کہ اس کاذ کر الله کرنا آیا اوران سے بچا کر لے گیا ، میں نے اپنے ایک اُمٹی کودیکھا کہ پیاس کے مارے زبان تکالے وے رہا ہے کہ اس کے رمضان کے روز ہے آئے اورا سے یانی پلا کر آسودہ کردیا۔ میں نے اینے ایک اُمتی کو دیکھا کہ اس کے آگے ہے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اُوپر سے نیجے ہے ، اُسے ظلمت اور اندھیرا گھیرے ہوئے ہے کہاس کا حج وعمرہ آیا اور اس ظلمت اور اندهیرے سے اُسے نکال لے گیا۔ میں نے اپنے ایک اُمٹی کودیکھا کہ اس کی رُوح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے کیکن اس نے اپنے ماں باپ کی جوخدمتیں کی تھیں اوران کے ساتھ جو احسان کیے تھے وہ نیکی آئی اورموت کواس سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنے ایک اُمتی کودیکھا کہ وہ مومنوں سے بول رہا ہے کین مومن اسے جواب تک نہیں دیتے۔اتنے میں اس کی صلہ رحمی آئی اور کہا کہ بیتورشتے ناتے جوڑنے والا تھا۔ای وقت ان سب نے اس سے بول حال شروع کردی اور بیان کے ساتھ ہوگیا۔ میں ۔ ابنے ایک اُمتی کو دیکھا کہ دہ نبیوں کے صلقوں کے یاس آتا ہے، کین ہر طقے سے بٹادیا جاتا ہے۔ای وقت اس کا جنابت سے شمل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کرمیرے پاس ، غادیا۔ میں نے اپنی اُمت کے ایک شخص کودیکھا کہ وہ آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر سے ہٹار ہاہے،اننے میں اس کا صدقہ وخیرات آگئے اور اس کے سر پر سابیا وراس کے چہرے پر بردہ بن گئے۔ میں نے اپنی اُمت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے دارو غےاس کے پاس آ گئے ،اشنے میں اس کا بھلائی کا حکم کرنا اور برائی ہے روکنا آگیا اور ا اُے اُن کے ہاتھوں سے چیٹرالے گیا۔ میں نے اپنے ایک اُمتی کودیکھا کہ اُسے آگ میں ڈالا جا ر ہاے۔اتنے میں اس کے وہ آنسوآ گئے جوخوف خدا ہے روکراس نے دنیامیں بہائے تھے اور اسے آگ ہے بچالے گئے۔ میں نے اپنی اُمت میں سے ایک شخص کودیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اُڑتا ہوا باکیں جانب ہے آرہا ہے کہ اس کا خوف خدا آگیا اور اس نامہ اعمال کو لے کراس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اپنی اُمت کے ایک شخص کودیکھا کواس کا نیکی کا بلڑا اماکا ہور ہا

ے کہ اس کے چھوٹے بیچ جوانقال کر گئے تھے، آگئے اور اس کے نیکی کے بلڑے کو بوجس اور بھاری کردیا۔ میں نے اپنی اُمت کے ایک شخص کود یکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچادیا گیا ہے کہ اس کی خداتر سی آئی اور اُسے بچالے گئے۔ اپنے ایک اُمتی کو میں نے دیکھا کہ گھاس کے تککے کہ اس کی خداتر سی کو خدات سے سکون وقر اردے کی طرح کیکپار ہا ہے۔ اُسٹے میں اس کی خدا کے ساتھ نیک گمانی آئی اور اُسے سکون وقر اردے گئے۔ ایک اُمتی کو میں نے دیکھا کہ بل صراط پر جم نہیں سکتا ، بھی گرتا ہے بھی پڑتا ہے ، بھی گئے۔ ایک اُمتی کو میں نے دیکھا کہ بل صراط پر جم نہیں سکتا ، بھی گرتا ہے بھی پڑتا ہے ، بھی گھڑا کی اور اس کا ہاتھ تھا کہ اُس کے باس کا مجھ پر درود بھیجنا آگیا اور اس کا ہاتھ تھا کہ کرنے بل صراط پر سے پار کردیا۔ پھر ایک کو میں نے دیکھا کہ جنت کے درواز وں کے پاس کر کے بل صراط پر سے پار کردیا۔ پھر ایک کو میں اس کا کلمہ شہادت پڑھا آگیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کیا ہے لیکن دروازے بند ہو گئے۔ اسٹے میں اس کا کلمہ شہادت پڑھا آگیا اور اس کا ہاتھ پکڑ

آاسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد (۱۷۹/۷) حدیث رقم (۱۷۶۲) کتاب الت عبیسر - بیشی کہتے ہیں طرائی نے اس کی دواستاد ذکر کی ہیں ایک بین سلیمان بن احمد الواسطی اور دوسری میں فالد بن عبد الرحمان الحقوق وقی دوئوں ضعیف ہیں۔ دواہ الطبر انی فی الاحادیث الطوال رقم (۳۹) اس مین علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے۔ تفسیسر ابن کثیر (۲۲/۶) اتساف السافة المتقین علی بن زید بن جدعان (۲۹/۸) المغنی عن حمل الاسفار (۵۰/۳) کنز العمال (۲۳۵۲)

### جنگ أحدميں مندبنت عتبه كاحمزه كى لاش كامثله كرنااور جگر نگلنا

ابن اسحاق صالح بن کیسان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ دیگر خوا تین صحابہ کرام ٹوکٹی کی لاشوں کے پاس آئیں اور ان کے ناک کان کا میے شروع کردیے یہاں تک کہ ہند نے ان کے ہار بنا کرا پنے گلے میں پہنے اور اپناساراز بورا تار کر جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کو حضرت جمزہ کے شہید کرنے کے انعام میں دیا اور حضرت جمزہ کے جگر کو نکال کرائی نے نام وحشی کو حضرت جمزہ کے جارکو نکال کرائی نے منہ میں لے کر چبایا مگرائی کونگل نہ کی تب اس کواگل دیا اور پھر ایک او نچے پھر

چڑی اور پکارکر چندا شعار مسلمانوں کی ہجو میں کہ جس کامفہوم ہے کہ ہم نے شمص بدر کے دن کا بدلہ دے دیا کا جد جنگ جنون والی ہوتی ہے۔ متبہ کے معاطع میں بچھ میں صبر کی طاقت نہتی اور نہ ہی اپنے بھائی اور اس کے بچا ابو بکر پر۔ میں نے اپنی جان کوشفا دی اور انتقام کو پورا کیا۔ وحشی نے تو میرے سینے کی آگ شائدی کر دی پس وحشی کا مجھ پر عمر بھراحسان رہے گا۔ یہاں تک کہ قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہوجا کیں۔ <sup>©</sup>

اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ سبر بند ابن هشام مع الروض الانف جلد (۲۷۷/۳) اس کی سند مرسل ضعیف ہے۔ کیونکہ صالح بن کیسان چھوٹے درجے کے تابعی ہیں! گرچہ تقد ہیں کین • کھ کے بعد پیدا ہوئے اور ۱۹۳۰ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ تقریبا حجہ بن اسحاق سے کھے بڑے ہیں۔ اُنھوں نے او پر کی کوئی سند بیان نہیں کی حالا تک جنگ احد صالح بن کیسان کی پیدائش سے ستر سال قبل واقع ہوئی تھی ان کا قول اس سلسلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ وہ خود چھم دیدگواہ نہیں۔ اگر واقعتا اُنھوں نے بیر وایت بیان بھی کی تب بھی منقطع ہوئی اور منقطع روایت بیان بھی کی تب بھی منقطع ہوئی اور منقطع روایت تابل قبل آبول نہیں ہوتی۔

# ميرابيٹاقتل ۾واہےميراحيا توقتل نہيں ہوا، واقعہ أم خلاد

عبدالخبیر بن ثابت بن قیس بن شاس اپنے باپ ہے وہ داوا ہے روایت کرتے ہیں اُنھوں نے کہاا کیے خاتون نبی سُلُیْم کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کا نام ام خلاد تھا۔ اس نے پردہ کیا ہوا تھا اور اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کررہی تھی جبکہ وہ جہاد میں قبل ہو گیا تھا۔ سحابہ کرام ڈالئی میں سے کسی نے اس سے کہا تم اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہواور نقاب ڈال رکھا میہ۔ (یعنی ایسی پریشانی میں بھی پردے کا اہتمام کررکھا ہے ) ام خلاد نے کہا اگر میرا میں آئی میں ہو کی دوشہیدوں کا ثواب ہے۔ اس ہے میرا حیا تو قبل نہیں ہوا۔ رسول اللہ سُلُ اللّا اَنے فرمایا کیونکہ اس کواہل کتاب نے قبل کیا ہے۔ ش

اسناده ضعیف -اس کی سند ضعیف ہے۔ اخر جه البیهقی (۱۷۵/۹) اس بین فرج بن فضاله ضعیف ہے۔

عبد الخير مجهول الحال اور ثابت بن قيس مستورج و اخرجه ابو دانود، كتاب الجهاد، باب فضل قتال الروم على عير هم من الاصم حديث رقم (٢٤٨٨) شخ البانى في محل الكوم على عير هم من الاصم حديث رقم (٢٤٨٨) شخ البانى في محل المعلم واعظول كي بال بيروايت خاصى مشهورج ، مكر يضعيف باس كوبيان نبيل كرنا جا ي

# ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے تین دن ایساہی ہوا....!

حضرت انس جانفا کی روایت ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ سالیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا دیکھوابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے ،تھوڑی دریمیں ایک انصاری والنظائية الني باسم المحمين الى جوتيال ليه تازه وضوكرك آرم منصدارهي برس ياني فيك ربا تھا دوسرے دن بھی ای طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص ای طرح آئے تیسر ہے دن بھی یہی ہوا حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ڈٹاٹنڈ آج دیکھتے بھالتے رہےاور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اُٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے بیچھے ہو لیے اور انصاری سے کہنے لگے حضرت مجھ میں اور میرے والدین میں کچھ بول حیال ہوگئ ہے جس پر میں فتم کھا ہیٹیا ہوں کہ تین دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا پس اگرآ پ مہر بانی فر ما کر مجھے اجازت دیں تو میں بیتین دن آپ کے ہاں گزاردوں اُنھوں نے کہا بہت اچھاچنا نچیہ حفزت عبداللہ طِلْقُلْة نے بیتین را تیں ان کے گھر ان کے ساتھ گز اریں دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی کمبی نماز بھی نہیں یر جے صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی برائی اینے بستریر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں پہلاں تک کرمنے کی نماز کے لیے اٹھیں ہاں پیضروری بات بھی کہ میں نے ان کے منہ ہے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھنییں سنا، جب تین را تیں گزر کئیں تو مجھے ان کاعمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت! دراصل نہ تو میرےاور میرے والدصاحب کے درمیان کوئی الی باتیں ہوئی تھیں نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑ اتھا بلکہ واقعہ میہوا کہ تین مرتبہ آنحضرت مُلَاثِیًا نے فر مایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور نینوں مرتبہ آپ ہی آ ئے

تو میں نے ارادہ کرلیا کہ آپ کی خدمت میں پھے دن رہ کر دیکھوں تو سہی کہ آپ ایسی کون سی عباد تیں کرتے ہیں جو جیتے جی برزبان رسول اللہ تائیل آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبرہم تک پہنچ گئی چنا نچہ میں رہا تا کہ آپ کے اعمال دیکھ گئی چنا نچہ میں نے بیہ بہانہ کیا اور تین رات تک آپ کی خدمت میں رہا تا کہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی و پسے ہی عمل شروع کر دول لیکن میں نے تو آپ کونہ کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا نہ جارہا ہوں لیکن زبانی ایک سوال ہے دیکھا نہ جارہا ہوں لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ کہ استا ہے آخر وہ کون ساعمل ہے جس نے آپ کورسول اللہ تھ تھ کی زبانی جنتی بنایا؟ آپ نے میں اور دول جا تھا جو اُنھوں نے جھے آواز دی اور فر مایا ہاں میرا آپ میں ایک عمل تو ہے نہیں جینا نے جہ میں ان سے رخصت ہو کر چلا تھوڑی دور چلا تھا جو اُنھوں نے جھے آواز دی اور فر مایا ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤہ وہ یہ کہ میرے دل میں بھی کسی مسلمان سے دھوکا یازی، حداور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا میں بھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا، حضر ت عبداللہ بڑا تھ نے بین کر فر مایا ہیں اب معلوم ہوگیا اسی عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں۔ شہوگیا اسی عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں۔ شہوگیا اسی عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں۔ شہوگیا اسی عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں۔ شہوگیا اسی عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں۔ ش

(آسناده ضعیف - اس کی سند معیف ہے - اس کی سند زہری کی تدلیس کی دیے ہے معیف ہے تفصیل کے لیے ویکھیں الی عبید مشہور بن حن ال سلمان کی کتاب قصص لا تئبت جلد ۸ ص ۶۷ عبدالرزاق فی مصنف (۲۸۷/۱۱) رقم (۲۰۵۹) مسند احمد (۱۲۲۳) حدیث رقم (۱۲۷۲) الضباء فی المسند المختارة (۱۸۸۱۸۲۷) رقم (۲۲۱۹) وعبد بن حمید فی المسند رقم (۱۱۵۹) والبزار فی المسند (۱۹۸۲) رقم (۱۲۷۸) والبزار فی المسند (۱۹۸۲) رقم (۱۲۷۸) والبزار فی المسند (۱۲۸۲) رقم (۱۲۸۱) والبخلاق رقم (۲۲۷) والبخری فی مساوی الاخلاق رقم (۲۲۷) النرغیب والترهیب (۱۲۸۱) رقم (۱۱۰۸) والبغوی فی شرح السنة (۱۱۲/۱۳ رقم (۳۵۳۵) والبیهتمی فی شعب الایمان (۲۲۵۵) وقم (۲۲۰۵)

حضرت بریدہ والنو کہتے ہیں ایک آدمی نبی مناقبہ کے پاس آیا اور کہاا ۔ اللہ کے رسول سالیہ

میں گرمی میں اپنی والدہ کو کندھوں پراُٹھاتے بھرتار ہااور طواف کرایا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟

میں نے اپنی مال کو پھر یلی گرم زمین پر دوفر سخ (تقریباً 9 میل) کندهوں پراُ شایاز مین اس قدر سخت گرم تھی کدا گراس پر گوشت کا کلڑا ڈال دیتا تو وہ بھون جاتا فہل ادبت شکر ھا۔ کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے نبی شائی آئے نے فر مایا تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت جو تکلیف اُ شائی تھی یہ ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں ۔ ایک روایت میں ہے کہ آ دی اپنی ماں کو کندھوں پر اُشائے طواف کرار ہا تھا تو اس نے آپ شائی ہے سے ریہ وال کیا اور آپ نے ذکورہ جواب دیا۔

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد (۱۳۷/۸) رقم الحدیث (۱۳۳۵،۱۳۳۹) بیشی کتے ہیں اس کو طرانی نے صغیر میں روایت کیا ہے اور اس میں حسن بن الی جعفر راوی ضعیف ہے اور لیٹ بن الی سلیم راوی مالس ہے۔ طبر ان صغیر رقم (۲۵۵) و المبذار رقم الحدیث (۱۸۷۲).

# اے عائشہ والٹھا آج شعبان کی بندرھویں رات ہےاس رات اللہ بنوکلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کومعاف کرتا ہے

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑ ہی سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ سڑ ہے کہ ارات میں ہے گھر میں نہ پایا تو میں آپ سڑ ہی تلاش میں نکی میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبر ستان میں ہے اور آپ نے آسان کی طرف سرا ٹھایا ہوا ہے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو کہا عائشہ بڑ ہی کیا تھے یہ ڈرتھا کہ اللہ اور اس کے رسول سڑ ہی تھے پرظلم کریں گے۔ سیدہ عائشہ بڑ ہی میں کہ میں نے میٹر کہا اللہ اور اس کے رسول سڑ ہی ہی ہو کہ بات نہیں لیکن میر اید گمان تھا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بوی کے ہوں گے ہوں گے تو آپ سڑ ہی نے فرمایا (آج شعبان کی نصف رات ہوی کے ہوں گے تو آپ سڑ ہی نے فرمایا (آج شعبان کی نصف رات ہوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ سڑ ہی نے فرمایا (آج شعبان کی نصف رات کے اللہ تعالیٰ پندرہ شعبان کی رات کو آسان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کلب (قبیلہ ) کی

### کریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ <sup>©</sup>

(آاسناده ضعیف - اس کی سرضعیف ہے۔ سنن ترمذی، کتاب الصوم ، باب ماجآء فی لیلة النصف من شعبان حدیث: رقم (۷۳۹) ترفری کہتے ہیں ہیں نے محد (امام بخاری) ہے مناوه اس روایت کو ضعیف کہتے تھے ، ترفدی مرید کہتے ہیں یکی بن ائی کثیر کاعروہ سے ساع قابت نہیں اور جاج نے بیگی بن ائی کثیر ہے اس حدیث کوئیں ستا۔ سنن ابن ماجه کتاب اقیامة الصلاة - باب ماجآء فی لیلة النصف من شعبان حدیث رقم (۱۲۸۹) اس میں بھی بہن ضعیف ہے۔ تصف شعبان کی فضیلت میں کوئی روایت سی نہیں ۔ البانی فی این ماجہ مدیث (۱۳۸۹) کومن کہا ہے۔ گروہ بھی ضعیف ہے۔

### تصحیح حدیث کامذاق اُڑانے والاشدید بیاری میں مبتلا ہوگیا

امام ابوداؤ دالبحستانی برطن فرماتے ہیں اصحاب الحدیث جو نبی کریم طاقیق کی احادیث بیان کرر ہے تھے ان کے پاس ایک آوارہ بدچلن اور بے حیاض آگیا۔ جب اس نے نبی طاقیم کی حدیث تی کہ:

((ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع))

'' بے شک طالب علم کے لیے اس کے مل سے راضی ہوتے ہوئے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔''

تواس شخص نے اپنے جوتوں کے بینچلو ہے کی میخیں لگادیں اور کہا میں فرشتوں کے پروں کو روند نا چاہتا ہوں ۔ تو متیجہ لگلا کہ اسے اس کے دونوں پاؤں پرالیی شدید خارش والی بیاری لگ گئی جواعضاء کوختم کردیتی ہے۔ ®

<sup>﴿</sup> اسناده ضعیف ۔ اِس کی سنرضعیف ہے۔ الطیو ریات جلد ۲ ص ۲۷۰۔ حدیت رقم (۱۹۸) اِس کی سند ضعیف ہے۔ اِس میں عبیداللہ بن محمد بن محمد العبکری راوی ضعیف ہے۔

### چارشہید بیٹوں کی بہادر ماں سیدہ خنساء کی جنگ قادسیہ میں اپنے بیٹوں کو وصیت

راوی کہتا ہے کہ خنساء اپنے چاروں لڑکوں کے ساتھ قادسیہ کے معرکے میں موجود تھیں اُٹھوں نے ایک رات پہلے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرکے کہا اے میرے بیٹو! تم نے اسلام قبول کیا اور اپنی خوثی ہے ججرت کی اور اللہ واحد لا شریک ہے تم سب ایک ہی مرداور ایک ہی عورت کے بیٹے ہو میں نے تھارے باپ کی خیانت کی نہ تھارے نھیال کو شرمندہ کیا نہ تھارے حسب کورسوا کیا اور نہ تھارے نسب کی تو بین کی اور تم اچھی طرح جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے جو کھارے جنگ کرتے ہیں آخرت میں کتناعظیم اجرمقرر فرمایا ہے اور دار باقی دار فانی سے بدر جہا بہتر ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الصّْبِرُوْ ا وَصَابِرُوْ ا وَرَابِطُوْ ا وَاتَّقُوْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُوْنَ ﴾ [آل عمران:٢٠٠]

جب کل صبح اللہ کے نصل و کرم ہے تم بخریت جا گواور دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ ہوتو دشمن پر فتح پانے کے لیے اللہ سے نصرت کی التجا کرواور جب تم دیکھو کہ لڑائی اچھی طرح بھڑک اُٹھی ہے اور تلواریں آگ کے شعلوں کی طرح چمک رہی ہیں اور میدان جنگ کے اطراف پر آگ برس رہی ہے تو اس کی بھڑکی آگ ہیں کود پڑواور دشمن کے بہادر پہلوانوں کا مقابلہ کرو جب شکر آمادہ پریکار ہواس ہے تصیں وارانخلد والمقامة ہیں انعام واکرام سے نواز اجائے گا۔

دوسرے دن ان کے بیٹے مال کی تھیحتوں پڑمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں اترے اور وشمن کی طرف مردانہ وار بڑھے۔ وہ لڑر ہے تھے اور میدر جز پڑھ رہے تھے۔ وَ ابْلُو بلاءً حسنا۔ آخر کارچاروں بھائی شہید ہوگئے جب شیردل مال کواطلاع ملی تو اناللہ کہنے کی بجائے اُنھوں نے میکا کلمہ اپنی زبان سے نکالا (المحمد لله الذی شرفنی بقتلهم) پھر کہا مجھے اللہ کی رحمت سے

### تو قع ہے کہ وہ ہمیں اگلی دنیامیں اکٹھا کرے گا۔ <sup>®</sup>

آ اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ اسد الغابه فی معرفة الصحابه ترجمه سبده خنساء والحات قصیم میں الحن بن الحن بن زبالد نے بیان کیا ہے۔ الاصابه (۲۸۸/۶) ابن زبالد کے بارے امام یحیٰ بن نے کہاوکان کذابا اوروہ جھوٹا تھا۔ ابن معین نے مزید کہا: عدواللہ سیاللہ کا وقمن ہے۔ البعد حوالتعدیل (۲۲۸/۷) اور فرمایا: و کان یسوق المحدیث - اور بیروری کرتا تھا۔ التادیخ الکبیر للبخاری (۲۷/۱ ت ۱۵۶) ہے قصد موضوع من گورت ہے۔

### سيده أم سلمه وللنبئا كوخواب مين شهادت حسين والنبئة كي اطلاع

سلمی کا بیان ہے کہ میں حضرت اُ مسلمہ ڈاٹٹو کی خدمت میں گئی اوروہ اس وقت رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی اُنھوں نے فرمایا میں نے ابھی ابھی رسول خدا ٹاٹٹو کم کوخواب میں دیکھا آپ ماٹٹو کا کے سرمبارک اور داڑھی پڑمٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوال کیایارسول اللہ ٹاٹٹو کا میکیا ہوا۔فرمایا میں ابھی حسین ڈاٹٹو کے قبل میں حاضر ہوا تھا۔ ®

حافظ این کثیر برطق کا بیان ہے کہ مؤرخ واقدی کا قول تو یہ ہے کہ ان کا انتقال ۵۹ ہیں ہوا اور حفرت ابو ہر برہ فرافظ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی لیکن ابن الی خیٹمہ کا قول بہ ہے کہ اُنھوں نے بزید بن معاویہ کے زمانہ میں انتقال فر مایا اس کے بعد حافظ این کثیر بزائے: اپنا فیصلہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اور وہ اعادیث جو آل حسین بڑا فیز کے سلسلہ میں گزری ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ آل حسین بڑا فیز کے بعد زندہ رہیں۔ (الب دابة والسنهایة ج ۸ ، ص ۲۷۵) ولی الدین الخطیب مصنف مشکلو ہ اپنے رسال 'الا کمال فی اساء الرجال' میں تحریر و والسنهایة ج ۸ ، ص ۲۵۵) ولی الدین الخطیب مصنف مشکلو ہ اپنے رسال 'الا کمال فی اساء الرجال' میں جو الور بقیج فرماتے ہیں: مسلمہ بڑا فیا کا انتقال ۵۹ میں جوااور بقیج میں دور پر یہ فرن ہو نین نہیں کہ مایا اورا نھوں نے واضح طور پر یہ فیصلہ دیا کہ حضرت اُسلمہ بڑا فیا کا انتقال ۵۹ ہے میں اور بیا تھال کہ حدید کی جانب کہ اس روایت میں اور کیا تھیں۔

#### سلمی بکرید:

حضرت اُمسلمہ رہی تھا سے بدداستان سلمی بکر بیانا می سی عورت نے نقل کی ہے۔ سلمی نام کی دوعورتیں ہیں ایک حضرت ابورافع رٹائٹڈ کی زوجہ حضرت سلمی رہنے اُسحابیہ جو حضرت فاطمہ رہنے کے خسل میں شریکے تھیں لیکن اُنھوں نے اُمسلمہ رہنے کے فی حدیث روایت نہیں کی

دوسری سلمی بکر رہا ہے۔ حافظ این حجر رخراف ککھتے ہیں اس کی روایت تر مذی میں پائی جاتی ہے۔اے کوئی نہیں پچھانٹا کہ کون ہے؟(تقریب ،ص: ٤٦٩)

# حضرت أمسلمه والفها افتل حسين كي خبرايك جناتني ني يهنجائي؟

ابن سعد نے شہر بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ اُم سلمہ ڈیٹٹا کے پاس میٹھا تھا۔ ہم نے ایک چیخے والی عورت کی آ واز سی ۔ پھروہ سامنے آئی اور حضرت اُم سلمہ ڈیٹٹا کے قریب پینچے گئی اور بولی حسین بھاٹنڈ قتل کر دیے گئے ۔ اُم سلمہ بھاٹنا نے فرمایا اچھا کیا وہ قتل کر دیے گئے ۔ اُللہ تعالیٰ کی قبروں اوران کے گھروں میں آگ بھرے۔ پھراُم سلمہ بھاٹنا غش کھا کر گر پڑیں اور ہم وہاں سے اُتھ گئے۔ ®

اسناده ضعیف -اس کی مترضعف ہے۔ البدایة و النهایة ج ۸ ، ص ۲۰۱ اس میں شہرین دوشبضعیف

ہے۔ حافظ این تجر کہتے ہیں: شہر بن حوشب الاشعری الشامی حضرت اساء بنت پزید بن السکن کا نلام تھا۔ ہیا ہے لیکن اسے وہم بہت ہوتا ہے اور اکثر مرسل روایات نقل کرتا ہے۔ ۱۱۲ ھیں اس کا انتقال ہوا۔ مسلم ، ترندی ، ابوداؤد ہ نسائی اور ابن ملجد وغیرہ نے اس سے روایت لی ہیں۔ (تقریب النه ذیب ص ۱۶۷) حافظ ابن حجر بلات کے بقول اس میں دوعیب ہیں۔ (۱) وہم کا مریض ہے۔ (۲) اکثر مرسل روایات نقل کرتا ہے یعنی درمیان سے رای عائب کردیتا ہے ہوسکتا ہے کہ اس روایت میں بھی یہی حرکت کی گئی ہو۔

ا مامسلم اپی سیح کے مقدمدر فم طراز ہیں کہ ابن عون سے شہر کی حدیث کے معاملہ میں دریافت کیا گیا اور اس وقت درواز ہے کی چوکھٹ تھا مے کھڑے تھے۔ اُنھوں نے فر مایا: شہر کومحد ثین نے چھوڑ دیا۔ شہر کومحد ثین نے چھوڑ دیا اس کے بعد امام سلم فرماتے ہیں یعنی لوگوں نے اس پراعتر اضات شروع کر دیے۔

چرامام مسلم نے شعبہ کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہرے ملا ہوں میں تواہے کچے نہیں سجھتا۔ مسلم ج امس ۱۳۔

یہ تو امام مسلم کا بیان تھا۔ لیکن امام نو وی نے مسلم کی شرح میں اس شہر کی جو مدح و ثناء کی ہے وہ کا فی طویل ہے۔

اسے مختصر الفاظ میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ اسے بڑے بڑے انکہ نے ثقة قرار دیا ہے۔ جیسے کی کی من معین ، احمد بن عبداللہ لعجلی ، ابوزر عہ، صالح بن محمد اور یعقوب بن شیبہ اس بن خبراللہ لعجلی ، ابوزر عہ، صالح بن محمد اور یعقوب بن شیبہ اس بن خبراللہ لعجلی ، ابوزر عہ، صالح بن محمد اور یعقوب بن شیبہ اس بے جارے کا صرف اتناہی قصور ہے کہ اس نے بیت المال سے ایک تھیلی چرائی اور ایک بارائے زفتی سفر کا تھیلا چرائیا تھا۔ ویسے بہت عبادت گرار اور نیک آ دئی تھا۔ لیکن آئی ہات ضرور ہے کہ ایسی روایات نقل کرتا ہے جنسیں کوئی اور بیان نہیں کرتا ۔ شرح مسلم ج ام میں ا

امام بخاری پرخشہ فرماتے ہیں کہ علی بن المدین کا قول ہے کہ شہر کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ اس نے اُم سلمہ پڑھا، عبداللہ بن عمرو بڑائی اور عبدالرحمٰن بن عنم بڑائی ہوا۔ عبداللہ بن عمرو بڑائی اور عبدالرحمٰن بن عنم بڑائی ہوا۔ تاریخ الکبیرج ہم میں ۲۵۸ نسانی کلصے ہیں کہ شہر و کئیں ہے۔ کتاب الضعفاء والمعترو کبن للنسانی ص ٥٦۔ عبدالرحمٰن بن الی حاتم مزید تفصیلات پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ ابن عمر بڑائیں، ابن عباس بڑائی، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، اور بحالتہ بڑائیں، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، عبدالرحمٰن بن عنم بڑائیں، اساء بنت بزیداورام سلمہ بڑائیں، عبدالرحمٰن برتا ہے۔

اس سے نقل کرنے والے شمر بن عطیہ ،عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی حسین ، ابان بن صالح ، داؤ دبن الی ہند ، عبیداللہ بن الی زیاد ،عبدالحمید بن ہمرام ، قنادہ ،معاویہ بن قر ہ اورعبداللہ بن عثان بن خثیم ہیں ۔ بیسب بالتیں مجھے میرے والدنے بتا کس ۔

عمروبن علی کابیان ہے کہ مجھ سے معاذبن معاذ العنمری نے فرمایا توشہر کی حدیث کا کیا کرے گا۔ شعبہ نے اس

کی حدیث ترک کردی ہے۔ عمرو بن علی مزید کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن مہدی شہر سے حدیث روایت کرتے لیکن یجیٰ بن سعیداس کی کوئی روایت بیان نہ کرتے۔

احد بن ضبل کا قول ہے کہ شہر بن حوشب کی حدیث انچھی ہوتی ہے۔ بیشام کار ہنے والا ہے۔ مص کا باشندہ ہے۔ میرا دنیال ہے کہ اس کا تعلق اٹل کندہ سے ۔ بیاساء بنت بزید سے انچھی احادیث روایت کرتا ہے۔ کی بن سعید کتے ہیں بیر نقد ہے۔

عبدالرحمٰن بن ابی حاتم کابیان ہے کہ جھے ہے میرے والدابوحاتم نے فرمایا: بیشیر مجھے ابو ہارون العبدی اور بشر بن حرب سے زیادہ پند ہے۔ بیا بوالز بیر سے تم نہیں لیکن اس کی بیان کردہ حدیث بطور ولیل پیش نہیں کی جاسمتی عبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں ابوزرعہ سے دریافت کیا، فرمایا اس میں کوئی برائی نہیں لیکن بیعروین عسبہ صحافی ہے نہیں طا۔ (المجرح و التعدیل ج ٤ ، ص ٣٨٣)

حافظ ذہبی مزید تفصیلات پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ابوالکر مانی کا بیان ہے کہ بیشہر بیت المال کی نگرانی پر مامور تھا۔اس نے بیت المال سے کچھ درہم چرالیے۔اس پرایک شاعر نے شعرکہا:

لنمد باع لشهر ديند بخريطة فمن يامن القراء بعدك يا شهر

''شہرنے ایک تنیلی کی خاطرا پنادین نے دیا ہے تواہے شہر تیرے بعداب دیگر قاری کیسے محفوظ رہیں گے۔'' ابن عدی کہتے ہیں بیقوی نہیں۔ دولا فی کا بیان ہے کہ اس کی احادیث دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہوتیں تو اس طرح کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ گویا بینی کریم مُنافیظ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کرچل رہا تھا۔

عباد بن منصور کا قول ہے کہ میں نے شہر کے ساتھ حج کیااس نے میراتھیلہ چرالیا۔

ابن عدی کہتے ہیں شہران لوگوں میں سے نہیں جس کی روایت کو جمت سمجھا جائے یا بلحاظ دین سے اختیار کیاجائے۔الاھ یا الاھ میں اس کا انقال ہوا۔ (میزان ج ۲ ، ص ۲۸۰)

اس تمام تفصیل کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

(۱) شہرا کشر محدثین کے فرویک قفہ ہے۔ (۲) اس کی روایت عمدہ ہوتی ہے۔ (۳) بہت نیک اور عبادت گزار شخص ہے۔ (۴) اس کی روایت جمت نہیں اور نہ اس کی روایت کو دین تصور کیا جا سکتا ہے۔ ابن عدی ابو حاتم۔ (۵) اس کی روایت ضعیف ہے۔ نسائی ، مسلم۔ (۲) بیمتر وک ہے۔ شعبہ یجی بن سعید۔ ابن عون ۔ (۷) یہ چوری کا عادی تھا۔ (۸) بیالی احادیث بیان کرتا ہے جو کوئی اور بیان نہیں کرتا۔ دولا بی۔ (۹) بیہ مرسل روایات بیان کرتا ہے اور اسے دہم ہوتا ہے۔ ابن جمر۔ (۱۰) بیاتی تفصیلات بیش کرتا ہے جو بغیر مشاہدہ کے مکن نہیں۔ دولا بی۔

یعنی اگر اسے ثقہ بھی مان لیا جائے تب بھی اسے بہت وہم ہوتا ہے۔مرسل روایات نقل کرتا ہے۔اس کی

روایت ججت نہیں ۔اس کی باین کردہ روایت کوکوئی اور بیان نہیں کرتا۔اس کی حدیث کودین نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذااس کی روایت اگرضعیف نہیں تو مشکوک ضرور ہےاورا سے ہرگز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔

#### عامر بن عبدالواحد:

شہرسے بیدداستان نقل کرنے والا عامر بن عبدالواحدہ۔ بیدبھرہ کا باشندہ ہے۔اس سے بخاری کے علاوہ سب نے روایات لی بیں ۔ ابوحاتم اور مسلم کہتے ہیں تقد ہے۔ یکی بن معین کا قول ہے کہ اس بیس کوئی خاص برائی نہیں۔ امام بخاری بزاللہ کا فرمان ہے بیقو کی نہیں حدیث میں ضعیف ہے۔ ۱۳ صیس اس کا انتقال ہوا۔ میزان الاعتدال ج۲م ۱۳۲۳ المجرح والتعدیل ج۲م ۱۳۲۳۔

گویا اس داستان کے دورادیوں پر سخت کلام ہے۔اور میردایت اس قابل نہیں کداس پر اعتاد کیا جاسکے اور جب اُمسلمہ جائٹا کا انتقال ۵۹ ھیں ہو چکا تو ان کی جانب ان روایات کی نسبت صریح جھوٹ ہے اور الیمی روایات کے بل بوتے پر جوقابل جحت نہ ہوں۔ام المؤمنین اُمسلمہ جائٹا کی وفات ۲۱ ھیا ۲۲ ھیس قرار دینا بدترین حماقت ہے۔

# صحابی رسول سواد بن غزید بدلہ لینے کے بہانے حضور مَنَا عَیْرَا کے بدل سے لیٹ کئے بدن سے لیٹ گئے

روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْاقِیْم بدر کے دن صفول کو برابر کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صف برابر کرتے تھے آپ کا گزرسواد بن غزید بن عدی بن نجار کے حلیف کے پاس سے ہوا، یہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے آپ نے ان کی پیٹے میں چھری ماری اور فر مایا کہ اسے سواد برابر ہو جاؤ ۔ سواد نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھ کو درد پہنچایا اور چونکہ آپ کو فدانے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے لہذا آپ مجھ کو بدلہ دیجھے۔ آپ خالی آن نے اپنا شکم مبارک کھول دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لووہ آپ مناقی کی گردن میں لیٹ گئے اور آپ حالی کے مبارک کھول دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لووہ آپ مناقی کی گردن میں لیٹ گئے اور آپ حالی کے اس کو اب کیا گئے ہوئے کے دور آپ حالی کی کہ بدلہ کے دور آپ حالی کے دور آپ حالی کے دور آپ حالی کے دور آپ حالی کی کہ بیل اور میں قبل سے بواور میر ابدن رسول اللہ مناقی کی مورت حال پیش آئی ہے اس کو آپ جانے ہیں اور میں قبل سے بواور میر ابدن نہیں ہوں اس وجہ سے میں دوست رکھتا تھا کہ میری آخری ملا قات آپ ہی سے ہواور میر ابدن نہیں ہوں اس وجہ سے میں دوست رکھتا تھا کہ میری آخری ملا قات آپ ہی سے ہواور میر ابدن

### آپ کے بدن ہے مس ہونی مناشیا نے ان کود عائے خیر دی۔ <sup>®</sup>

اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ اسدالغابہ فی معرفة الصحابہ ترجمہ سیدنا سواد والنواس کی سند میں حبان بن واسع نے اپنی قوم کے جن مشاکخ سے روایت کیا ہے وہ مجبول ہیں ۔ اس کو ابن بشام نے بھی اسی سند سے روایت کیا ہے ۔ اس میں میں علت ہے ۔ ابن بشام (۳/۲) اسی طرح اس کو طبری نے اپنی تاریخ (۳۲/۲) میں بیان کیا ہے ۔ اس روایت کے دوشاہ ہیں ایک الاصابہ میں اور دوسرا طبقات الکبری میں گر یہ دونوں روایات مرسل ہیں اور مرسل ضعیف ہوتی ہے۔

### فرشتے نے اپنے پروں سے حضور مَنَاتَّائِم کو چھپالیاا بولہب کی بیوی آپ مَنَاتِیْم کونہ دیکھ کی

سیدناعبداللہ بن عباس بڑھ نے سروایت ہے فرماتے ہیں کہ جب سورہ نہت بدا (المسد)

نازل ہو کی تو ابولہب کی بیوی نبی سُلُھُنِّم کی طرف آئی اُس وقت ابو بکر صدیق آپ سُلُٹیْم کے ساتھ سے ،ابو بکر نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ سُلُٹیْم ہے شک بید عورت بدزبان ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں بیآ پ کواپی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے لہٰذا آپ بیباں سے تشریف لے جا در مجھے ڈر ہے کہ کہیں بیآ پ کواپی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے لہٰذا آپ بیباں سے تشریف لے جا میں ۔ تو نبی سُلُٹیْم نے فرمایا بیہ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گی ۔ پس وہ آئی اور کہنے گئی اے ابو بکر مُلُٹیْم نے کہا وہ تو شاعر نہیں ہیں (تو مُلُٹیُم نے فرمایا بیہ بی سُلُٹی تو میر نے زد کہ سیا ہے بیہ بات کر کے واپس چلی گئی تو ابو بکر مُلُٹیُم نے عرف کی یارسول اللہ مُلُٹیُم کیا اُس نے آپ کو دیکھا نہیں تو نبی سُلُٹی نے فرمایا نہیں دیکھا کیونکہ ایک فرشتہ مسلسل اپنے پروں سے مجھے چھیائے ہوئے تھا۔ ﴿

اسناده ضعیف - اس کی سرختیف ہے۔ مسند البزار رقم (۲۹۶) مسمد ابی یعلی ، مسند ابن عباس حدیث رقم (۲۳۲۲) اس میں عطاء بن سائب فتلط راوی ہے۔

### سعد بن عبادہ کی وفات کی خبرایک جن نے دی

۔ ابن سعد کہتے ہیں سعد بن عبادہ کی وفات حوران جو کہ شام کا علاقہ ہے اس میں ہو کی وہ عمر رہائٹو' کی ابتدائے خلافت میں اس علاقے کی طرف ججرت کر گئے تھے۔

کیچیٰ بن عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عبادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد بن عبادہ کی و فات حوران ملک شام میں خلافت عمر کے ڈھائی سال بعد ہوئی ۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ گویا ۵اھ میں ان کی وفات ہوئی۔

عبدالعزیز نے کہا کہ مدینہ میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہ لڑکوں نے بئر منبہ (کنواں) یابئرسکن میں جو دو پہر کی سخت گرمی میں گھے ہوئے تھے کسی کہنے والے کو کنویں سے کہتے سنا۔

قدقتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورمينا بسهمين فلم نخط فؤاده

ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کوئل کر دیا ہم نے آٹھیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشاندلگانے سے خطاندگی۔ دل پرنشاندلگانے سے خطاندگی۔

کنویں میں نہانے والے لڑکے بیآ وازین کرڈر گئے اور اس دن کو یا در کھا اُنھوں نے اس کو وہی دن پایا جس دن سعد کی وفات ہوئی تھی ۔کسی سوراخ میں بیٹھے وہ پیشاب کررہے تھے کہ آل کر دیے گئے اور اس وقت وفات یا گئے۔

لوگوں نے ان کی کھال کودیکھا کہ سنر ہوگئ تھی۔

(نوٹ:اس میں محمد بن عمر واقدی متر وک اور سخت مجر وح ہے۔)

دوسرا قصداس طرح ہے کہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر پیشا ب کیا جب واپس آئے تو ساتھیوں ہے کہا کہ میں جراثیم محسوس کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے جن کو کہتے سنا: قدقتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورمينا بسهمين فلم نخط فؤاده 🎚

(۱۳۸۲) اخرج ابن عساکر (۲/۲۳۷) معقل ہے۔ کیونکہ ابن سیرن نے سعد بن عمادہ کوئیس و یکھا۔ اس طرح اس قتم کاواقعہ مصنف عبدالرزاق (۹۷/۳) وقعہ (۱۷۷۸) مستدرك للحاكم (۲۵۳/۳، حدیث وقعہ (۱۰۷۵) المسعجم الكبير (۱۲/۳- وقع ۵۳۳) وغیرہ میں موجود ہے۔ قادہ کی سعد سے ما قات ثابت نہیں۔ برقص چے طور برثابت نہیں مزیدہ کی سین الاستبعاب (۹۹/۲) ادواء الغذیل (۱۹۶۰۹) وقع ۵۲) الاستبعاب (۳۸/۲) اخرج ابن عساکر (۲/۲۳/۷) معقل ہے اور عبدالا کلی غیرمعروف ہے۔

### فروخ اوراس کے بیٹے ربیعہ الری کے دلچیپ واقعہ کی حقیقت

ہم اپنے قارئین کے سامنے عبدالرحمٰن رافت الباشاء کی معروف کتاب حیات تا بعین کے درخشاں پہلو سے مکمل واقعہ بیان کرتے ہیں اُنھوں نے اس کوایک کہانی کے انداز میں لکھا ہے اور شاید کچھواعظائی سے پڑھ کراس کوجلسوں اورعوامی اجتماعات میں بیان کرتا، لکھتے ہیں:

فروخ جب مدینہ پہنچاس وقت ہا بھرتا ہواکڑیل ،خوبصورت اور بہادر جوان تھا۔اس نے ابھی اپنی زندگی کی تیسویں بہار میں قدم رکھا تھا اس نے سکونت کے لیے ایک گھر اور سکون کے لیے ایک بوک حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے اس نے مدینہ منورہ میں متوسط در ہے کا ایک گھر خریدا اور اس کے بعد ایک ایک وانشمند، سلیقہ شعار اور دیگر بہت می خوبیوں سے متصف بیوی کا ابتخاب کیا جواس کی ہم عمرتھی۔

فروخ وہ گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا جواللہ تعالیٰ کے نظل وکرم سے اسے عاصل ہوا تھا۔ بیوی کی رفاقت میں اسے زندگی کا مزا،حسن معاشرت کی خوشبو، حیات مستعار کی تر وتازگی وہم و گمان سے بڑھ کرمیسرآئی۔گھر کے درود بوارخوشیوں کے نغیے الاسپتے ہوئے محسوں ہوئے۔

کیکن وہ چہتی ہوی جسے اللہ تعالیٰ نے عمدہ صفات اور دلر با عادات سے نوازا تھا ، وہ ایک مؤمن بہادر ، جنگجو کے معرکوں میں دیوانہ وارشمولیت کے شوق پر غالب نہ آسکی اور نہ کلواروں کی جهنكار سننے كے شوق براورالله كى راہ ميں جہادكى والهاند محبت برغالب آسكى ـ

جب بھی اسلامی شکروں کی کامیابی کی خوش کن خبریں مدینه منورہ میں گشت کرتیں، تو ان کا جذبہ جہاد نقطہ عروج پر پہنچ جا تا اور شوق شہادت میں بے پناہ اضافہ ہوجا تا۔

بہادر ونڈر فروخ نے مسجد نبوی علی کے خطیب کوفضائل جہاد پر خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ حاضرین کوفشکر اسلام کی میدا نہائے جہاد میں کامیابی و کا مرانی کی خوشخبری دے رہے تھے اور شہادت کی اُمنگ پیدا کرنے کے لیے دلوں کو گر مار ہے تھے۔ خطبہ کیا تھا ایک ساحرانہ الفاظ کا مجموعہ، رفت انگیز جملوں کا مرقع اور دلآویز خیالات وافکار کا آمیختہ تھا۔ سننے والے نمدیدہ تھے۔ بمرفر دجذ بہ جہادے سرشار نظر آتا تھا۔ جمعہ سے فارغ ہوکر سیدھے گھر آئے اسلامی لشکر میں شامل ہوکر میدان جہاد کی طرف جانے کا مصم ارادہ کر لیا۔ چہتی ہوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا:

سرتاج! مجھےاور میرے پیٹ میں پلنے والی اپنی امانت کوکس کے حوالے کرکے جارہے ہیں؟
آپ مدینہ میں اجنبی ہیں اور نہ ہی آپ کا یہاں کوئی رشتہ دارہے۔اس نے جواب دیا: میں آپ کو اللہ کے سپر دکر کے جارہا ہوں۔ بیٹمیں ہزار دیناراپنے پاس رکھیں۔ بیہ مال غنیمت سے میرے حصے میں آئے تھے انھیں سنجالیس یا تجارت میں لگا دینا خود بھی خرج کرنا اور معروف انداز میں اپنے ہونے والے بچے پر بھی خرج کرنا، یہاں تک کہ میں میدانِ جہاد سے چے سالم واپس آؤں یا اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب کردے جومیری ولی تمناہے۔ پھر الوداعی سلام کہا اور اپنی منزل پر روانہ ہوگیا۔

اس معزز ،سلیقہ شعار ، وفادار اور سکھٹر خاتون نے اپنے خاوند کی روا گئی کے چند ماہ بعد ایک خوبر و،خوش اطوار اور جاذب نظر بچے کوجنم دیا ،اسے دکی کر بہت خوش ہوئی خیال آیا کہ شاید ہے اپنے باپ کی جدائی کاغم غلط کردے اور بیاس کی نشانی اور امانت میرے دل کا سرور وار آنکھوں کی شخت کک بن جائے اس بچے کانام ربیعہ رکھا گیا ، تا کہ اس کا وجود گھرکے آگئن کے لیے سدا بہار کا سال پیدا کرتا رہے۔ اس نضے بچے کے دوشن چرے پر شرافت و نجابت کی علامت شروع ہی ہے آشکارتھی ۔ بچپن ہی سے اس کی باقوں اور کاموں سے ذہانت ٹیکتی تھی ۔ ماں نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ماہراسا تذہ کے سپر دکر دیا اور آنھیں اچھی طرح تعلیم دینے کی تلقین کی اور تربیت دینے والوں کی خدمت میں استدعا کی کہ وہ اسے اچھے انداز میں ادب سکھلائیں ۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے ملکھنے پڑھنے میں مہارت پیدا کرلی ۔ قر آن مجید حفظ کر لیا اور الی ترتیل ، تجوید وخوش الحانی سے کی تھے پڑھنے میں مہارت پیدا کر کی ۔ قلب مبارک پر نازل ہوا تھا۔ جس قدر ممکن ہو سکا اصادیث رسول اقدر حصد زبانی یاد کر لیا اور اس طرح کلام عرب کا بھی قابل قدر حصد زبانی یاد کر لیا۔ علاوہ ازیں دینی احکامات کی معرفت بھی حاصل کر لی۔

رہیدی والدہ اپنے بیٹے کی خاطر اس کے اساتذہ پر مال ودولت نچھا ورکرنے گئی اور انھیں انعامات سے نواز نے گئی۔ جب بھی یہ دیکھتے کہ اس کا بیٹا میدان علم وادب میں چند قدم آگے بڑھا ہے۔ وہ اس قدر انعام واکرام میں بھی اضافہ کر دیتی۔ وہ اس کے پر دیسی باپ کی واپسی کا انتظار کرتی تھی اور اس کوشش میں تھی کہ بیٹا بڑا ہو کرا یہے مقام پر فائز ہو کہ عوام الناس کی رہنمائی کا باعث بنے۔ جس وقت اس کا باپ سفر سے واپس لوٹے وہ اپنا باادب، مہذب بعلیم یا فتہ بیٹا دیکھ کر باغ باغ ہو جائے ،لیکن اس کے خاوند کی جدائی لمبی ہوگئے۔ دل کے ار مان آنسووں میں بہنے کر باغ باغ ہو جائے ،لیکن اس کے خاوند کی جدائی کہتا وہ نے واپس لوٹے واپس ہوگا ۔ وکی کہتا نہیں وہ آزاد ہے اور جہاد میں مشغول ہوگا ،میدان جہاد سے واپس لوٹے واپس کو تے جہ اس نے اپنی دلی تمنا کے مطابق جام شہادت نوش کر لیا ہوگا۔ ام رہیعہ نے اس تیسری بات کور جے دی ، کیونکہ عرصہ دراز سے کوئی اس کی خبر نہ تھی ۔ اس جدائی نے اس کے دل کو پڑ مردہ کر دیا ،لیکن اس نے صبر وشکر کے ساتھ اللہ تعالی سے ثواب کی نیت کر بی ۔

جب رہیدنے جوانی میں قدم رکھا، خیرخواہوں نے اس کی والدہ کومشورہ دیار ہیداب لکھ پڑھ چکا ہے،ضرورت کےمطابق اتناہی کافی ہے، بلکہا پنے ہم عمروں سے کہیں آگے ہے اور اس پرمزیدوہ قرآن وحدیث کا حافظ بھی ہے۔اگر تو اس کے لیے کوئی پیشینتنب کر لے، وہ بہت جلد اس میں مہارت پیدا کر لے گا۔ پھر وہ منافع سے تم پراورا پی ذات پرخرج کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ والدہ نے بیہ تجویز سن کر کہا: میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ وہ اس کے لیے ایسا کام تجویز کرد ہے جواس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ پھر رہیدنے اپنے لیے علم کو نتخب کرلیا اور اس نے مصم ارادہ کرلیا کہ زندگی بھر متعلم یا معلم کی حیثیت میں رہوں گا۔

رہید اپنی منتخب راستے پر بغیر کسی کوتا ہی اور تساہل کے گامزن رہے اور ان علمی حلقوں کی طرف جن کی مسجد نبوی میں چہل پہل تھی اس طرح لیکے جیسے کوئی پیاسا چیٹھے پانی کے چیشے کی طرف لیکتا ہے اور ان صحابہ کرام ڈو ڈو کا دامن کیڑ لیا جو ابھی بقید حیات تھے اور ان میں سرفہرست خادم رسول مٹائیڈ میں بن مالک ڈاٹوڈ تھے تا بعین کے پہلے طبقے ہے بھی علم حاصل کیا جن میں سیدنا سعید بن میتب بڑالئے: مکول شامی اور سلمہ بن دینار بیٹ مرفہرست ہیں۔

میدان علم میں دن رات کی مسلسل محنت نے اسے جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک

سأتھی نے اسے کہا پیارے دوست! اپنے آپ پر ذرار حم کیجیاس نے جواب میں کہا:

ہم نے اپنے مشائ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کے علم اس وقت تک اپنامعمولی سا حصہ بھی اسمار میں کردیتے۔ تمھارے سیر دنہیں کرے گاجب تک تم مکمل اپنا آپ اس کے سپر دنہیں کردیتے۔

تھوڑے ہی عرصے بعداس کا نام بلند ہوا، مقدر کا ستارہ جیکا اور اس کے جا ہے والوں کی تعداد ہڑھ گئی۔شاگرداس پر فریفتہ ہونے لگے اور قوم نے اسے اپناسردار بنالیا۔

دن کا پچھ حصدا پے گھر میں گزارتے اور باقی دن میجد نبوی کے علمی حلقوں میں گزرتا،اس کی زندگی کے دن اس طرح گزررہ ہے تھے کہ ایک ایسا واقعدر ونما ہوا جس کا اے وہم و کمان ہی نہ تھا۔
موسم گرما کی چاندنی رات تھی۔ ایک جنگ بحوشہ سوار ہتھیا روں ہے لیس، چھٹی ہجری کے آخری ایام میں مدینہ منورہ آیا، وہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنا گھر تلاش کرر ہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر موجود ہے یا حواد ثابت زمانہ کی نذر ہو چکا ہے کیونکہ اے اپنا گھر چھوڑ کر گئے تقریباً میں سال بیت چکے تھے۔ اس کے نہال خانہ دل میں یہ تصور بھی جاگزیں تھا کہ

اس کی جوال سال بیوی پراس عرصه میں کیا گزری ہوگی؟ کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا ہوگا؟ بھلااس بے کا کیا بنا ہوگا جومیری روانگی کے وقت پیٹ میں ملی رہاتھا؟

خداجانے لڑ کا پیدا ہوایا لڑ کی؟

وه زنده ہے یا فوت ہو چکا ہے؟

اگرزندہ ہےتو وہ کس حالت میں ہوگا؟

اوراس خطیر رقم کا کیا بنا ہوگا جو میں نے مال غنیمت سے حاصل کی تھی اور سمر قند و بخارا کو فتح کرنے کے لیے اسلامی لشکر کے ہمراہ روانہ ہوتے وقت میں نے بیوی کے سپر دکی تھی؟

مدینے کی گلیوں میں آنے جانے والوں کی چہل پہل تھی ۔لوگ ابھی نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہی تتے الیکن نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہی تتے الیکن ان آنے جانے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اسے پہچا نتا نہ تھا اور نہ ہی اس کوئی اہمیت دیتا تھا،اور نہ ہی کوئی اس کے غبار آلود گھوڑ ہے کی طرف بنظر غائر دیکھتا تھا اور نہ ہی اس کے کندھے پر لٹکنے والی تلوار کی طرف جھا نکتا ہی تھا، کیونکہ اسلامی شہروں کے باشندے ان مجامد ین سے مانوس ہو چکے تھے، جواللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے مسجو وشام آتے جاتے رہتے تھے۔

ارےاللہ کے دشمن! تورات کے وقت اپنے آپ کو چھپائے ہوئے میرے گھر میں داخل

ہوا۔ معلوم ہوتا ہے تیرے ارادے غلط ہیں وہ اس پر اس طرح جھیٹا جس طرح خونخو ار بھوکا شیر اسے شکار پر جھیٹتا ہے اور اجنبی کو بات کرنے کا موقع ہی نددیا۔ دونوں ایک دوسرے سے تھم گھا ہوگئے ، ان کا شور وغو غاس کر چاروں طرف سے پڑوی ان کے گھر آجمع ہوئے سب نے اس اجنبی کو یول گھیرے میں لیے ہوتا ہے اس طرح ان تمام منبی کو یول گھیرے میں لیے ہوتا ہے اس طرح ان تمام نے اپنے کرفت نے اپنے بڑوی کی مدد کی نو جوان صاحب خانہ نے مسافر کی گردن کو مضبوطی ہے اپنے گرفت میں لیے رکھا تھا اور غصے سے رہے کہ در ہا تھا اے دشمن خدا! اللہ کی تیم ایمیں تجھے یونہی نہیں چھوڑوں گا، میک کے پاس لیے جاؤں گا۔

اس شخص نے کہا: میں اللہ کا دشمن نہیں اور نہ ہی میں نے کسی گناہ کا ار تکاب کیا ہے۔ یہ میر اگھر ہے۔ میں اس کا مالک ہوں۔ میں نے اس کا درواز ہ کھلا ہوا پایا تو اندر آگیا۔ کیا اپنے گھر آنا جرم ہے۔ چھر حاضرین سے مخاطب ہوااور کہا:

اے قوم! میری بات سنو! میگر میرا ہے۔ میں نے اسے خود خریدا ہے۔ میرانام فروخ ہے کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جواس فروخ کو جانتا ہو جو آج سے تیں سال پہلے جہاد کے لیے روانہ ہواتھا۔ نو جوان صاحب خانہ کی والدہ سوئی ہوئی تھی شور و ہنگامہ من کر بیدار ہوئی۔ بالا خانے کی کھڑکی سے بینچ جھا نکا تو اسے اپنا خاوند نظر آیا جس کی جدائی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ اچا تک اس منظر کو دیکھے کر ایسی دہشت طاری ہوئی دانتوں میں انگلی د بائے تکئی لگا کر دیکھتی رہی۔ پھر بلند آواز سے کہا:

لوگو! اسے چھوڑ دو۔ بیٹے ربیعہ! تم بھی اسے چھوڑ دو۔ بیہ تیرا باپ ہے لوگو! اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اللہ تمھارا بھلا کرے۔ پھرا پنے خاوند سے مخاطب ہوئی اور کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! بیترا بیٹا ہے! تیرالخت جگر، تیرا نورچشم ہے۔ جب بیسنا تو فروخ وفور مسرت سے اچھال کر بیٹے سے بغل گیر ہوا اور ہونہار بیٹا محبت سے اپنے باپ کے ہاتھوں، گردن اور سرکو چو منے لگا، لوگ بیہ منظر دیکھ کر جیران رہ گئے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ام ربیعہ بالا خانے منظر دیکھ کر جیران رہ گئے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ام ربیعہ بالا خانے سے نیچا تری ۔ اپنے خاوند کوسلام کیا جس کے متعلق اسے بی خیال تھا کہ اب روئے زبین پر اس

ے ملا قات نہ ہو سکے گی ، کیونکہ جدائی کوتمیں سال گزر چکے تھے اور اس طویل جدائی میں کوئی خبر بھی تو نہ ش رہی تھی ۔

فروخ اپنی ہوی کے پاس میٹا اور اس سے بیتے ہوئے دنوں کی روائداد سننے لگا اور این متعلق گھر تک خبرنہ پہنچانے کے اصلی اسباب بیان کرنے لگا الیکن اس کی بیوی بیسب پچھ ہے خیالی میں من رہی تھی ، کیونکہ اس سے ملاقات اور باپ کے اپنے بیٹے کوئچشم خود و کیے لینے کی خوثی میں اس خوف کی آمیز ش بھی شامل ہو چکی تھی کہیں مجھے ہے اس مجلس میں اس خطیر رقم کے متعلق نہ یو چھ لیس جو جاتے وقت میرے سپر دکر گئے تھے۔وہ خیالات کی دنیا میں اپنے دل ہے کہہ رہی تھی ، اگراُ نھوں نے اس مال کے متعلق یو چھ لیا جومیرے یاس امانت چھوڑ گئے تھے اور پیلقین کر گئے تھے کہ میں اے اچھے انداز میں خرچ کروں ،اگر میں نے انھیں یہ بتا دیا کہ اس میں ہے کچھ باتی نہیں بچاتو پتانہیں کیار دعمل ہوگا؟اگر میں آخیں یہ بتادوں کہ میں نے تمام مال اس کے بیٹے کی تعلیم وتربیت پرخرچ کردیا ہے تو کیا بین کراخمیں خوثی ہوگی یا تعجب؟ کیا میرا بیہ جواب ان کے لیے کافی ہوگا؟ کہیں میہ غصے میں نہ آجا کیں کہیں مید دوبارہ جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے ليے مجھے اکيلا چھوڑ کرسفر پررواند نہ ہو جائيں۔ کيا وہ اس بات کو بھی سچ مان ليس كے كہان كالخت جگر ہا، ل ہے بھی زیادہ تخی ہے؟ اس کے ہاتھ میں درہم ووینار میں سے کچھ باقی نہیں رہتا۔ مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہاس نے دائرہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں پر بے دریغ خرچ كيا-امربيعهاينان خيالات مين منتغرق تقى-

خادند نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اُم رہید کیا سوچ رہی ہو؟ کن خیالات میں گم ہو؟ کون کا دند نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اُم رہید کیا سوچ رہی ہو؟ کون خیالات میں گم ہو؟ کون سی بیتا آن پڑی ہے؟ بیددیکھو چار ہزار درہم اور لایا ہوں ۔ تم بھی وہ درہم لا اُو جو جاتے وقت میں تمھارے بیرد کر گیا تھا، تا کہ اس مال سے ہم باغ اور زمین خرید لیس اور زندگی بھر اس کی آمدن سے آسودگی حاصل کریں ۔ وہ بین کر خاموش رہی اور اسے کچھ جواب نددیا فروخ نے بیوی سے دوبارہ کہا: لا یے مال کہاں ہے تا کہ اسے ایک ساتھ ملادوں بیوی نے کہا: میں نے اسے وہاں رکھا

ہے جہاں اس کا رکھنا مناسب تھا۔ان شاءاللہ چند دن کے بعد آپ اس کے ثمرات و کیے لیس گے۔ پھرصبح کی اذان نے ان کا سلسلہ کلام منقطع کر دیا۔ فروخ وضوکرنے کے لیے اٹھااور پھر جلدی ہے دروازے کی طرف گیا۔ آواز دی رہید کہاں ہے؟ اسے بتایا گیاوہ تنجد کی اذان ہوتے ہی معجد چلا گیا تھا۔ اہل خاندنے کہا: ہمارا خیال ہے کہ اب آپ کو جماعت نہیں ملے گ۔ فروخ مسجد پہنچا دیکھا کہ امام ابھی تھوڑی دیریہلے نماز پڑھا کر فارغ ہواہے ، اُنھوں نے فرض نماز ادای \_ پھرروضہ رسول پر گئے صلاۃ وسلام پڑھا پھرریاض الجنۃ کی طرف مڑے \_ دل میں وہاں نمازادا کرنے کا شوق تھا۔اس کےمعطراورنورانی ماحول میں دل لگا کرنفلی نمازادا کی اور گڑ گڑ ا کر دعا کمیں مانگیں ۔ جب مسجد ہے جانے کا ارادہ کیا دیکھا کہاں کے صحن میں ایک ایسی علمی محفل جمی ہوئی ہے جو مثالی نوعیت کی تھی واراس سے پہلے اس نتم کی مجلس کہیں نہیں دیکھی تھی ۔ لوگ شیخ مجلس کے گر دحلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے رش اتناتھا کہ ل دھرنے کی جگہ بھی باقی نہھی اس نے اہل مجلس پر ایک طائر انہ نگاہ دوڑ ائی دیکھا کہ اس میں بڑی عمر والے سروں پر پگڑیاں باند ھے باادب انداز میں بیٹھ ہیں اوران میں ہے ایسےلوگ بھی ہیں جو بظاہر بڑے معزز دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے بچیلے نو جوان قلم ہاتھ میں لیے دوز انوشخ کی ہربات کو کاغذ پراس طرح قلمبند کر رہے ہیں جیسے کسی تاج پرفیمتی موتی جڑے جاتے ہیں،وہ اپنی کا پیوں میں شخ کے ارشادات کواس طرح قلمبند کررہے تھے جیسے عمدہ چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے بھی شیخ کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھے رہے تھاس طرح خاموثی ،ادب واحرّ ام اور کامل توجہ سے بلاحس وحرکت س رہے تھے جیسا کہ ان كے سرول پر پرندے بیٹے ہوئے ہول حاضرین میں بات كودورتك پہنچانے كے ليے مكر شخ كے بیان کا ایک ایک جمله بآواز بلند د ہرار ہاتھا تا کہ دور بیٹھے ہوئے احباب تک ان کی ہر بات آ سانی ہے بیٹنی جائے اوراہل مجلس میں سے کوئی بھی کسی جملے ہے محروم ندر ہے فروخ کے دل میں شیخ مجلس کے دیدار کا شوق پیدا ہوالیکن زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے چیرہ صاف دکھائی نہ دے رہاتھا شیخ

کی خوش بیانی علمی رفعت ،حیرت انگیز قوت حافظه اورلوگوں کی بے پناہ محبت ہے اس کے سامنے

عاجزی وانکساری نے اس کے دل برگویا جاد وکرر کھا تھا۔تھوڑی دیر بعد شخ نے مجلس برخواست کر دی اوراُٹھ کھڑے ہوئے۔حاضرین مجلس دیوانہ دارس کی طرف کیکے ان کے یاس لوگول کی بہت بھیڑ ہوگئ محبت بھرے انداز میں انھیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور انھیں الوداع کرنے مسجد نبوی کے باہر تک ان کے پیچیے گئے۔اس موقع پر فروخ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے یو چھا خدارا مجھے بیتو بتادیں کہ یہ بلندیا بیشخ کون ہے؟

اس تحف نے تعجب سے کہا: کیا آپ مدینه منوره میں نہیں رہتے ؟ فروخ نے کہا: کیول نہیں، میں مدینہ کا باس ہوں۔اس مخص نے کہا: مدینے میں ایسا کون ہے جواس شیخ کونہیں جانتا۔ فروخ نے کہا: اگر میں اسے نہیں جانتا تو مجھے معذور سمجھیں کیونکہ میں تمیں سال قبل جہاد کے لے مدینہ ہے جلا گیا تھاکل ہی واپس لوٹا ہوں۔

اس شخص نے کہا چلوکوئی بات نہیں ۔ آ ہے میرے یاس بیٹھے میں آپ کواس شیخ کے متعلق بتا تا ہوں ۔جس شیخ کا بیان آپ نے مجلس میں سنا ہے۔ بیۃ ابعین کے سردار اور اُمت مسلمہ کے بہت بڑے عالم اور نوعمری کے باوجود مدینہ کے محدث ، فقیبہ اور امام بیں بین کر فروخ نے کہا: ماشاء الله نظر بددور۔اس مخص نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا:اس کی بیجلس مالک بن انس، ا مام ابوحنیفه ، یچی بن سعیدانصاری ،سفیان تو ری ،عبدالرحمٰن بن عمرواوز اعی اورلیث بن سعد نیطفته جیسے اکابرین کی یاد دلاتی ہے۔ فروخ کچھ کہنے لگا الیکن اس شخص نے اسے بات کرنے کی مہلت نہ دی ، بلکہ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا: ان خوبیوں کے علاوہ پینخ خوش اخلاق ، فرشتہ سیرت منکسر المز اج اور سخاوت کا دھنی بھی ہے،اہل مدینہ نے ان سے بڑھ کر کوئی تخی نہیں دیمھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی متقی و پر ہیز گار ۔ فروخ نے کہا: آپ ان کی تعریف ہی کیے جارہے ہیں ہمین ابھی تک ان کا نام نہیں بتایا۔اس شخص نے بتایا اس کا نام ربیعہ الرائی ہے۔

فروخ نے تعجب ہے یو چھار ہیدالرائی!!

اس نے کہا: ہاں اس کا نام رہید ہے، کین مدینے کے علماء ومشائخ اسے رہیدالرائی کے نام

ے پکارتے ہیں۔ان کی علمی شان وشوکت کے کیا کہنے!جب علمائے مدینہ کوکسی در پیش مسئلہ میں قرآن وسنت ہے صرح نفس نہیں ملتی ، تو وہ ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنے اجتہا دے اس کا ایک ایساحل پیش کرتے ہیں جس سے علماء مطمئن ہو جاتے ہیں۔فروخ نے پوچھا یہ کس کا ہیٹا ہے۔اس شخص نے کہا: یہاں مجاہد کا بیٹا ہے جس کا نام فروخ ہے۔ یہاں کے جہاد پر روانہ ہونے ہے چند ماہ بعد پیرا ہوا تھا۔

اس کی دالدہ نے اس کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ میں نے ابھی نماز فجر ہے پہلے کچھ لوگوں نے زبانی سنا ہے کہ اس کا باپ تیس سال کے بعد گذشتہ رات مدینہ واپس آیا ہے یہ بات سن کر فروخ کی آنکھوں سے دوآ نسو میکے ، کیکن میخص ان آنسوؤں کے گرنے کا سبب نہ جان سکا ، پھر فروخ جلدی سے اپنے گھر پہنچا۔ بیوی نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھی کی ہوئی ہیں ، پوچھا: ابو رسیعہ! اللہ خیر کرے کیا ہوا؟ آنکھیں آنسوؤں ہے ترکیوں ہیں؟ کوئی آفت آن پڑی ؟ اس نے کہا: گھبرا ہے نہیں سب خیر ہے۔

آج میں نے اپنے بیٹے رہیعہ کی نرالی شان دیکھی ہے۔ بیہ منظر دیکھ کر بے انتہاء خوشی میں میری آنکھوں سے آنسوٹیک پڑے۔ آج اس کے علمی مقام، خوش بیانی اورلوگوں کی اس کے ساتھ بے بناہ محبت نے مجھے گھائل کر دیا۔ میں کس قدرخوش نصیب ہوں کہ مجھے بلندمقام میٹا ملا۔

ام ربیدنے اس موقع کوننیمت جانتے ہوئے کہا:

میرے سرتاج! آپ کوان دو چیزوں میں سے کون می چیز زیادہ محبوب ومرغوب ہے تمیں ہزار دیناریاا پنے بیٹے کاعلم فصل میں بیپلند مقام؟

اس نے کہا: اللہ کی قتم! مجھے پوری دنیا کے مال سے زیادہ اپنے لخت جگر کا پیہ مقام قیمتی اور محبوب دکھائی دیتا ہے۔ بیوی نے کہا: جو مال آپ مجھے بطور امانت دے گئے تھے وہ میں نے اس کی تعلیم وتر بیت پرخرچ کر دیا ہے، کیا آپ اس سے خوش ہیں؟

فرمایا: ہاں کیوں نہیں، مجھاس سے بہت خوشی ہوئی ہے۔اللہ تعالی آپ کومیری،میرے

### بیٹے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیرعطاء کرے۔ <sup>©</sup>

اسنادہ ضعیف جدا۔ اس کی سند تخت ضعیف ہے۔ اہام ذہبی نے اس کوسیر اعلام النبلا ،اور تاریخ اسلام حوادث (۱۲۱۔ ۱۳۰۰ھ۔ ص ۲۹۹، ۲۹۸ ) میں بیان کیا اور کہا ہے کہ بیقصہ باطل ہے۔ اس کی سندمشار کے اہل مدینہ کے مہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز اس میں ایک راوی احمد بن مروان سخت ضعیف اور مہم بالکذب ہے۔

### دعائے ختم القرآن کی استنادی <sup>حیث</sup>یت

#### مشہور دعاہے:

((اللهم انس وحشتى قبرى - اللهم ارحمنى بالقرآن العظيم - واجعله لى اماما و نورا هدى ورحمة - اللهم ذكرنى منه مانسيت وعلمنى منه ماجهلت وارزقنى تلاوته أنآء اليل وانا النهار والجله لى حجة يا رب العالمين - امين ))

''اے میرے اللہ قبر میں میری وحشت (پریشانی) کو دور فرما اور قرآن عظیم کے وسیلہ سے مجھ پر رحم فرما اور قرآن کومیرے لیے پیشوا، باعث نور اور سبب ہدایت فرما اور قرآن میں سے جو پچھ میں بھول گیا ہوں مجھ یا دولا اور جو پچھ قرآن میں سے میں نہیں جانتا وہ (مجھے) سکھا دے اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب، اور قیامت کے جانتا وہ (مجھے) سکھا دے اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب، اور قیامت کے دن اس کومیرے لیے دلیل بنااے رب العالمین میری بیدعا قبول فرما۔'' ®

<sup>(</sup>اسناده موضوع - اس کی سند من گرت ہے۔ سلسلة الاحدیث الضعیفة (٦٣/٦) حدیث رقم (٢٥٤٨) کودیلی ولیاری حدیث کر قبر (٢٥٤٨) کودیلی (١١١/١/١١) نے روایت کیا ہے اس میں احمد بن عبداللہ بن خالد الجو بباری حدیث گرنے میں مشہور ہے نیزلیث بن محدکوذ ہی نے ضعیف، ابن الی شیب نے متروک کہا ہے اور اس میں سالم الخیاط کے متعلق کی کہتے ہیں بیکوئی چیز بیس ۔ یوہ دعاہے جو ختم قرآن ، حفظ قرآن کے موقع پر کی جاتی ہے، اور اس کو

قر آن کے ناشرآ خر میں لکھنا ضروری سمجھتے ہیں ، بعض خطباء بھی فضائل قر آن کے شمن میں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بیر مراسر من گھڑت ہے۔

### ابوجندل طالننؤن ابوبصير طالنن كي قبريرمسجد تعمير كردي

شُخُ البانی کہتے ہیں صلح حدیدیہ کے بعد نبی طَائِیْاً نے حدید بیر میں تین دن قیام فرمایا ، پھر مدینہ واپس ہوئے (ادھر جومسلمان مکہ میں مجبوری ہے رہ گئے تھے، چونکہ کفاران کو بخت تکلیفیں دیتے تھے،اس لیے وہ بھا گ کرمدینہ آنے کی کوشش کرتے تھے،سب سے پہلے )ابوبصیر زناتیڈیھا گ کر مدیندآ تخضرت علیم کی خدمت میں پہنچ قریش نے آپ علیم کے پاس دوآ دمی بھیج کہ حسب معامدہ ہمارا آ دمی واپس کر دیا جائے ،آنخضرت ٹاٹٹائے نے واپس فرما دیا ،ابوبصیر ٹاٹٹانے عرض کیا میں مسلمان ہوکرآیا ہوں آپ مجھے کا فروں کے پنجاستم میں واپس جیجیں گے کہ وہ مجھ کو کفریر مجبور کریں؟ آپ نُاٹیٹانے فرمایا: اللہ اس کی کوئی سبیل پیدا کرے گا ۔صبر کرو ، ابوبصیر مجبوراً دونوں کا فرول کی حراست میں واپس ہوئے ۔ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچ کر دونوں کا فر پچھ کھانے پینے کے لیے تھہرے، ابوبصیر چھنٹے نے ایک ہے کہایارتھھا ری پیلوار بڑی عمدہ ہے، وہ کا فرتلوار نیام ہے نکال کر کہنے لگا ہاں بہت نفیس ہے، بہت ہے لوگوں پر میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں ۔حضرت ابو بصیر ڈلٹنؤنے کہا ذرامیں بھی دیکھوں ،اس نے تلوارآ پ کے حوالہ کر دی ،آپ نے موقعہ یا کر اسی کا فریر تجربه کرلیا اوراس کا کام تمام کر دیا ، دوسرا کا فربھا گ کر مدینه آیا ، مبجد نبوی میں پہنچا ، آنخضرت مَثَاثِيمًا کی اس پرنظر پڑی، دیکھتے ہی فر مایا''اس پرکوئی افتاد آپڑی ہے، چنانچہ خدمت اقدس میں پہنچ کراس نے شکایت کی کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ، اب میرا نمبر تھا ، اپنے میں حضرت ابوبصیر رٹائٹۂ بھی آ کینچے اور عرض پر داز ہوئے کہ آپ نے معاہدے کے مطابق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا ہے، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ طافیۃ نے فرمایا: ' پیتو آتش جنگ جنگ بعز کا دینے والا ہےا گراس کوکوئی معاون مل جائے'' یہ جملہ سن کرحضرت ابوبصیر سمجھ

گئے کہ انھیں دوبارہ واپس کر دیا جائے گا ،اس لیے مدینہ سے بھا گ کرسمندر کے کنارے (مقام عیص ) میں پڑاؤڈ ال دیا ،ادھر حضرت ابو جندل جھاتی بھی قریش کی ز د سے کسی طرح نکل آئے اور ابوبصیر ڈھٹیئے سے آملے ''

(اوراب یہ ہونے لگا کے قریش کا جو بھی مسلمان مکہ سے جان اور ایمان بچا کر نکاتا تو وہ سیدھا ابو بصیر مٹائٹ نے دو اس کی پوری جمعیت تیار ہوگئی ، بیلوگ بیکرتے کے قریش کا جو بھی قافلہ شام جانے والا انہیں ملتا اس کا راستہ روک کراس کے مال واسباب پر قبضہ کر لیتے اور قافلے والوں کو آل کر ڈالتے ، عاجز آ کر قریش سے اللہ کا واسطہ اور رشتہ داری اور قرابت کی دہائی دے کر رسول اللہ مٹائٹی ہے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں کو مدینہ بلوالیس اب جو بھی آپ کے پاس پہنچے رسول اللہ مٹائٹی ہے درخواست کی کہ آپ ان لوگوں کو مدینہ بلوالیس اب جو بھی آپ کے پاس پہنچے گامون و محفوظ رہے گا۔)

یہاں تک بروایت زہری بیان کرنے کے بعد ابن عبد البرآ گے فرماتے ہیں کہ موکی بن عقبہ نے ابو بصیر ڈاٹنڈ کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اُنھوں نے اس واقعہ کے اخیر ہیں بیاضا فہ کیا ہے کہ نبی سُکھی نے ابو بصیر ڈاٹنڈ اور ابو جندل ڈاٹنڈ اور ان کے ساتھیوں کو لکھا کہتم سب یہاں مدینہ چلے آؤ، مکتوب نبوی ابو جندل کے پاس اس وقت پہنچا جب ابو بصیر زندگی کے آخری کمحات سے گزرر ہے تھے، اُنھوں نے مکتوب گرامی ہاتھ میں لیا پڑھنا شروع کیا اور اسی حال میں جال بحق ہوگئے، ابو جندل ڈاٹنڈ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں دفن کیا اور ان کی قبر پر ایک مجد تقیر کردی۔' (استیعاب ابن عبد البر) ©

است ادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ اس روایت کا مدارز ہری پر ہے، وہ صغار تابعین سے میں ، ان کو انس بن مالک ڈائٹو ہے اتفاء وساع حاصل ہے، مگر اس روایت میں اُنھوں نے کسی صحابی کا واسطہ ذکر تہیں کیا،

اس لیے بیروایت مرسل ہے اور اس اعتبار سے کہ زہری عموماً تابعین سے روایت کرتے میں ، بیروایت معصل ہوگی۔

بہر حال معصل ہو کہ مرسل محدثین کے نزویک کوئی بھی جہت نہیں ،اس لیے بدروایت قابل استدلال نہیں ہے ،متزاد برآل میک درحقیقت خط کشیدہ زیادتی مشکر ہے۔ کیونکہ بدقصہ امام بخاری جلات نے جامع صحح

(۱۹۵۱/۵) میں اورامام احمد نے مند (۳۳۸،۳۳۱) میں بد طَرِیْن عَبْدِ الرَّزَ آفِ عَنْ مَعْمَدِ قَالَ الْخُبِرَئِنِی عُرْوَة بْنُ الرَّبْیْرِ عَنِ الْمِسْوَدِ ابْنِ مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ - منصلاً روایت کیا ہے اور کی میں یہ زیادتی نہیں ہے۔ (سیرة ابن بشام:۳۳۹،۳۳۱/۳) اور منداحد (۳۲۲،۳۲۳) میں بطریق ابن اسحاق عن الزبری عن عروة منصلاً مروی ہے وہاں بھی بہفترہ نہیں ہے۔ ایسے بی ابن جریر نے تاریخ اسحاق عن الزبری بیقصدروایت کیا ہے اس میں بھی ندکورہ زیادتی نہیں ہے۔

اس تفصیل سے بیہ پوری طرح ثابت ہو گیا کہ بیزیادتی ابوجندل نے ابوبصیر ڈٹائٹٹا کی قبر پرمسجد تعمیر کردی ،مشکر ہے،اس کی سند معصل ہےاور ثقات نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔(واللّٰهُ تَعَالَیٰ هُوَ الْمُوَفِّقْ) **دوسراجواب:** 

دوسرا جواب میہ ہے کہ بیزیادتی صحیح ثابت ہوجائے تب بھی اس کے سہارے ان احادیث کثیرہ کورڈ نہیں کیا جا سکتا جو بناء مساجد علی القبور کی حرمت برصراحنا دلالت کرتی ہیں کیونکہ:

اولاً: ندکورہ واقعہ میں بید کرنہیں ہے کہ نبی مؤلین کوابوجندل اوائن کے علی کی اطلاع ہوئی اور آپ مؤلی آنے اس مے معنی نہیں فرمایا۔

ا نیا: اگرہم میہ مان لیں کہ آنخضرت بنگیا کواس کی اطلاع ہوئی گرآپ نے کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، تو ضرور ہے کہ ہم اے ماقبل تحریم پر محمول کریں، کیونکہ احادیث میں میصراحت ہے کہ قبروں پر مبحد بنانے کی حرمت آپ نائیا نے نہ نائیا کے آخری کھات میں بھی بیان فرمائی ہے، اس لیے ایک متقدم نص کی بنا پر اگر چہ وہ سے ہوئی متا خرنص کو ترکن نہیں کیا جائے گا، بلکہ دونوں میں تعارض ہوتو پہلا تھم منسوخ اور دو سرانا خی ہوگا۔ الندنس کی بیروی ہے تحفوظ رکھے۔

امام احمد کی وفات پر جارگروہوں نے نوحہ کیا، یہود، نصار کی اور مجوسیوں میں ہیں ہزارلوگوں نے اسلام قبول کیا

امام احمد برالله کے ہمسائے الور کانی سے مروی ہے کہ جس دن امام اخمہ براللہ کی وفات ہوئی تو جیار گروہوں میں ماتم اور نوحہ ہوا۔ ① مسلمانوں میں \_ © یمبودیوں میں \_ © نصاریٰ میں \_ ﴿ بحوسیوں میں اوراس دن میں جرار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ظفر کی روایت میں ہے یمبودیوں ،عیسا ئیوں اور مجوسیوں میں ہے دس ہزار افراد نے اسلام قبول کیا \_ ①

(آاسناده ضعیف - اس کی سند صعیف ہے ۔ اخرجه ابن ابی حاتم فی مقدمه الجوح والتعدیل (۲۱۳) تاریخ بغداد للحطیب بغدادی (٤٣٧/٤) وابو نعیم فی الحلیة (۱۸۰/۹) وابن جوزی فی مستاقب أحدمد (٤١٨-٤١) والدهبی فی مستاقب أحدمد (٤١٨-٤١) والدهبی فی السبر (۲۱۳) اس سند کی ساتھ حدثی ابو برحم بن عباس المی سمعت الوری فی جاراحم بن شبل قال سید واقعی نمیس متعددانل علم نے اس واقعہ پرجم ح کی ہے ۔ مگر ذہی نے سب نہ زیادہ اس پرجم ح کی ہے ۔ کم اقعی نمیس متعددانل علم نے اس واقعہ پرجم ح کی ہے ۔ مگر ذہی نے سب نہ زیادہ اس پرجم ح کی ہے۔ کہتے ہیں سید کا بیت منظر ہے ۔ اسے الورکانی سے الورالورکانی سے مرادم محمد بن جعفر ہے ۔ جوانام احمد رائے سے تیرہ سال پہلے وفات با چکا تھا، ورجس کے بارے میں ابام ابور زیم سے براہ مام محمد رائے ہو تھا ہو واقعت کو مانے میں مائل ہے اور وہ ہو کہا کہ دیوام احمد کا پروی تھا ہو تا تو اسے جبول رادی جوغیر معروف ہے ہو کہا کہ دیوام اگر کوئی ایساواقعہ وفل کرنا؟ اور جے ایک جبول رادی جوغیر معروف ہے سے سواکوئی نقل نہیں کرتا اور بالفرض اگر کوئی ایساواقعہ وفل کرنا؟ اور جے ایک جبول رادی جوغیر معروف ہی اس کی موت پرسوا دی بھی میں اس میں تو کیا خیال ہے اس طرح کا واقعہ بھی اس کی موت پرسوا دی بھی مال مقول کرتے تو اس سے بھی تعجب ہوتا ؟ تو کیا خیال ہے اس طرح کا واقعہ بھی بیش آسکتا ہے۔ (سیراعلام النہلاء)

ذہبی تاریخ اسلام میں کہتے ہیں اور بد حکایت منکر ہے اور میں نہیں جانتا کدائی کوالور کانی کے ملاوہ بھی کی نے نقل کیا ہواور نسان میں کہتے ہیں اس حکایت کو نقل کیا ہواور نسان ابی حاتم ہیں اس حکایت کو نقل کیا ہواور نسان ابی حاتم ہیں اس حکایت کو بیان کرنے میں مقرد ہیں اور مقتل اس بات کو تشکیم کرتی کہ اس طرح کا عظیم واقعہ بغذا دمیں رونما ہواور کوئی جماعت باوجود کثر ت کے اس واقعہ کوفقل نہ کرے اور امام جماعت باوجود کثر ت کے اس واقعہ کوفقل نہ کرے اور امام جماعت باوجود کثر ت کے اس واقعہ کوفقل نہ کرے اور امام المروزی ، امام صالح بن احمد ، امام عبداللہ بن احمد اور امام صبل بن اسحاق بن صنبل اس کا ذکر نہ کریں کہ جضوں نے امام احمد سے بے شارا خبار وواقعات بیان کے ہیں ۔ جنھیں یہاں بیان کرنے کی ضرور ۔ نہیں اللہ کی تقا کہ اسے دس آدی اگران کی وفات پردی آدی بھی اسلام قبول کرتے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی اور پھر چا ہے تھا کہ اسے دس آدی بیان کرتے اور میں نے بہت می حکایات کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان میں سے بعض تو ضعیف میں اور بعض ایس بیان کرتے اور میں نے بہت می حکایات کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان میں سے بعض تو ضعیف میں اور بعض ایس کیا اور وہ اس سے احمد بن ضبل کا پڑوی تھا اور وہ اس سے راضی طرح کہ امام ابوزر عدفر ماتے ہیں کہ الور کانی لیعنی جمد بن جعفر امام احمد بن ضبل کا پڑوی تھا اور وہ اس سے راضی طرح کہ امام ابوزر عدفر ماتے ہیں کہ الور کانی لیعن جمد بن جعفر امام احمد بن ضبل کا پڑوی تھا اور وہ اس سے راضی

تھااورامام ابن سعد،امام عبداللہ بن احمداورامام موئی بن ہارون بیان کرتے ہیں کہ الورکانی ۲۲۸ ھیں وفات پاچکا تھا پس ظاہر ہوگیا کہ وہ امام احمد بن صبل کی وفات سے ایک زمانہ پہلے وفات پا گیا تھا پھر وہ کس طرح امام احمد بن صبل بڑائے۔ کے جنازے کے دن کا واقعہ بیان کرسکتا ہے۔ دیکھیں تاریخ اسلام للذہبی۔

# دوآ دمیوں کے درمیان حضور مَثَاثِیْاً کا فیصلہ حضرت عمر وَلاَثَیْرُ کی نظر ثانی نام نہا دمسلمان کی گردن اڑادی

ضمرہ سے مروی ہے کہ دوآ دمیوں نے اپنا جھگڑا نبی کریم طُالِیْم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے حق والے کے حق میں فیصلہ کر دیا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا جھے یہ فیصلہ قبول نہیں اس کے ساتھ والے نے کہا تو کیا جا ہتا ہے اس نے کہا میں یہ جا ہتا ہوں کہ ہم فیصلہ ابو بكرصديق والثنياسے كرائيں ۔ وہ دونوں ابو بكرصديق والثنائے پاس چلے گئے تو جس كے حق ميں فیصلہ ہوا تھااس نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ماٹیا ہے بھی فیصلہ کرایا ہے اور آپ نے میرے ق میں فيصله كيا تقاميين كرابو بكرصديق وانتخان كهاكة دونون اس فيصله كوقبول كروجورسول الله مناقية في فرمایا ہے مگرجس کےخلاف فیصلہ ہوا تھااس نے اس بات کو ماننے سے اٹکار کر دیااور کہا کہ ہم عمر ٹائنڈ سے فیصلہ کرائنیں گے۔وہ دونوں خضرت عمر ٹائنڈا کے پاس <u>جلے گئے تو</u>جس کے حق میں فیصلہ مواتھااس نے کہا کہ ہم نے رسول الله طَالِيَّة سے فیصلہ کروایا آپ طَالِیُّة نے میر حِتْ میں فیصلہ كيا ہے۔ محراس نے رسول الله طافیم كافیصلہ قبول كرنے سے انكار كر دیا ہے۔ حضرت عمر جانتی ہے اس ہے یو چھا کیا ہے بات ای طرح ہے۔تو اس نے بھی اس کی تقدیق کی تو حضرت عمر ڈاٹٹنے گھر میں چلے گئے واپس آئے توان کے ہاتھ میں تلوارتھی آتے ہی اس شخص کا سرتن ہے جدا کر دیا جس نے نبی مُنْاتِیم کے فیصلے کوشلیم کرنے ہے اٹکار کر دیا تھا تو اس موقعہ پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فُرَمَائَى﴿فَلَا وَرَبُّكَ لَايُومَنُونَ.....النساءَ، آيت: ٢٥ ﴾ 🛡

اسناده ضعیف- اس كی سند ضعیف بر الدر المنشور (۳۲۲/۲) تفسیر ابن ابی حاتم (۹۹٤/۳)

سیواقعہ کی سندول سے مروی ہے گراس کی تمام سندیں ضعیف ہیں۔ایک سند میں عبداللہ بن انہید راوی ضعیف ہے۔ اوراس کے ساتھ سیمرسل بھی ہے۔اس کی دوسری سند بھی مرسل (ضعیف) ہے کیونکہ ضمر ہ کی حضرت عمر دوائوں سند جو کہ ابن عباس جن تنظیم سے اس میں کلبی متر وک ہے اور باذام ابو صالح کا ابن عباس جن تنظیم سے ساع ٹابت نہیں۔

### شعبان کے آخر میں نبی منافظ کارمضان کی فضیلت کے متعلق خطبہ

حضرت سلمان فاری ڈاٹٹھ سے روایت ہے وہ بیان کرتے میں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو آب مُلْقِيم في ممين خطبه ويت موع فرمايا، الله واعظمت والامهينة ميرساني كن مون والا ہے، وہ برکت والامہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔اللہ نے اس کے روز وں کوفرض اور رات کے قیام کونفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی قتم کی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا اور جس شخص نے رمضان میں فرض ادا کیا گویا اس نے رمضان کے سوامیں ستر فرض ادا کیے۔ بیصبر کامہینہ ہے جبکہ صبر کا بدلہ جنت ہے اور ہمدردی کامہینہ ہے اور ایسامہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافیہ ہوتا ہے جو شخص اس ماہ میں کسی روز ہے دار کا روز ہ افطار کرائے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی گردن کودوزخ سے نجات حاصل ہوگی اوراس کوروزہ دار کے برابر ثواب حاصل ہوگالیکن روزہ دار کے تواب میں کچھ کمی نہ ہوگی ۔ ہم نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول ٹائٹیٹے! ہم سب روزہ دار کے روزے کے افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے (اس پر )رسول اللہ طَائِیْم انے فر مایا ،اللّٰہ اس شخص کوبھی بیثواب عطا کرے گا جوروزہ دار کے روزے کو دودھ کے گھونٹ یا تھجوریایانی کے گھونٹ سے افطار کراتا ہے اور جس شخص نے روز ہ دار کوسیر ہوکر کھانا کھلایا اللہ اس کومیرے حض ے یانی پلائے گا جس سے جنت میں داخل ہونے تک وہ پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ بیالیام مبینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور درمیان میں مغفرت ہوتی ہے اور آخر میں

۔ دوز خ ہے آزادی ملتی ہے اور جو شخص اس ماہ میں اپنے مانحت پر تخفیف کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فریا تا ہے اور اس کودوز خ سے نجات عطا کرتا ہے۔ ®

آسناده منكر - اس كى ستر .... ب مشكاة المصابيح حديث رقم (١٩٦٥) بحو اله بيهقى فى شعب الإيمان (٣٠٦/٣) فضائل الصوم حديث رقم (٣٤٥٥) (جزء ٨/ص ١٦٠) اس كى سندين يوسف بن زيادراوى مكر الحديث بي سلسلة الاحاديث الضعيفة رقم (٨٧١) ابن خزيمه حديث (١٨٨٧) اس على بن زيد بن جدعان راوى شعيف ب ضعيف الترغيب (٨٥٩)



## امام بخاری و طلقه کی قبر کی مٹی سے ستوری کی سی خوشبو آتی تھی

محد بن ابوحاتم وراق کہتے ہیں کہ مجھ سے غالب بن جریل نے بیان کیا جن کے ہاں امام بخاری بڑلاتے وفات کے وقت موجود تھے کہ جب امام بخاری بڑلاتے کو فن کیا گیا تو ان کی قبر سے نہایت تیز کستوری جیسی خوشبو پھیلی اور اس کا اس قدر شہرہ ہوا کہ دور دراز سے لوگ اس خبر کی تصدیق کے لیے آتے اور مٹی لے جاتے ۔ لوگوں کا کئی روز تک ان کی قبر پرتا نتا بندھار ہا اور وہ قبر کی مٹی ساتھ لے جانے گے بتی والوں کوخوف ہوا کہ قبر کی مٹی بی سستھ لے جانے گے بتی والوں کوخوف ہوا کہ قبر کی مٹی بی شہیں سکتی ۔ مجبور ہو کر قبر گھیر دی گئی اس پرلکڑی کا ایک جال رکھ دیا گیا اس طرح مٹی کی حفاظت کی گئی ۔ ®

آاسناده صعیف - اس کی سند ضعیف ہے - بروا قعد ثابت نہیں مقدمه الفتح ص (٤٩٣) تغلیق التعلیق (١٤١/٥) اسامی شیوخ البخاری ص ۲ - تاریخ الاسلام ص ۲۷۲ سیر اعلام النبلاء (٢٢/١٢) اس میں محمد بن الوافی بالو فیات (۲۰۸۲) طبقات السبکی (۲۳۳/۲) مقدمه القسطلانی (۳۳/۱) اس میں محمد بن ابوحاتم کا القدوصدوق بونا معلوم نہیں اور نہ بی عالب بن جریل کی توثیق کہیں کی ہے اور محمد بن ابوحاتم کک سند محمد بن امعلوم ہے۔

# امام مسلم بڑالشہ حدیث تلاش کرتے رہے اور تھجوریں کھاتے رہے اس سے ان کی وفات ہوئی

امام حاکم برالنے کہتے ہیں میں نے ابوالفضل محمد بن ابراہیم سے سناوہ کہتے ہیں میں نے احمد بن سلمہ سے سنا کہ ام مسلم بزالتے سے مجلس مذاکرہ میں ایک حدیث کے متعلق سوال کیا گیا جوآپ کو بیاد نہ آئی تو آپ کی خدمت میں تھجور کی ایک ٹوکری بیش کی ۔ آپ حدیث بھی تلاش کرتے رہے اور ساتھ ہی ایک ایک تھجور تناول کرتے رہے۔ بیش کی ۔ آپ حدیث بھی تلاش کرتے رہے اور ساتھ ہی ایک ایک تھجور تناول کرتے رہے۔

یہاں تک کہ مجوری ہجی ختم ہوگئیں اور حدیث بھی مل گئی یہی واقعہ آپ کی وفات کا سبب بنا۔''<sup>®</sup>

(اسناده ضعیف-اس کی سند ضعیف ہے۔ تھذیب التھذیب (۱۵۰/۱۰) مقدمه النووی ص ۲۸۰ تاریخ بغداد ترجمه امام مسلم تاریخ بغداد ترجمه امام مسلم (۱۰۳/۱۳) رقم (۷۰۸۹) تاریخ دمشق ترجمه امام مسلم (۷۱٬۷۰۲۱) اس کی سند میں مجمد بن علی بن احمد المقر کی راوی میں معلوم ہے ۔ حاکم کی بیان کرده روایت میں ایک تو یکی راوی مجمول ہے دوم حاکم سے بیان کرده روایت میں ایک تو یکی راوی مجمول ہے دوم حاکم سے بیان کر سے والا راوی مجمول الحال ہے۔

# ایک شخص کی قبرنبوی برحاضری دعا کی التجاءاً ہے کہا گیا عمر رہالٹھا کے التجاءاً سے کہا گیا عمر رہالٹھا کے ا

ما لک الدار جو کہ حضرت عمر رہ النہ کے خزائی تھے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رہ النہ کے دور میں لوگ قط میں مبتلا ہو گئے تو ایک آدمی نبی مالی کے قرر پر آئے اور عرض کی یارسول اللہ! آپ اللہ تعالی سے اپنی امت کے لیے بارش طلب سیجے کیونکہ وہ قحط سالی کی وجہ سے ہلاک ہور ہی ہے بھر خواب میں نبی کریم من النہ کے اس شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم عمر وہ النہ کے بیاس جا کر اسے میراسلام کہواور اسے بتاؤ کہتم سیراب کیے جاؤ گئے نیز عمر دائی کے حتم میں کہنا کے مقل مندی اختیار کیا کہووہ آدمی حضرت عمر دو پڑے اور فرمایا اے اللہ میں کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کی کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کی کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔ 

اللہ کونا ہی نہیں کرنا ہی کہو کونا ہی نہیں کرنا ہی نہیں کرنا گاری کے عاصر کا کونا ہی نہیں کرنا ہی نہیں کرنا ہی نہیں کرنا میں کونا ہی نہیں کرنا ہی نہیں کرنا ہی نہیں کرنا گار یہ کہ عالم کونا ہی نہیں کونا ہی نہیں کرنا ہی نہی کے بیار کی خوالے کونا کہ کونا ہی نہی کونا ہی نہیں کرنا گار سے کہ کونا ہی نہیں کونا ہی نہیں کرنا گار کی کونا ہی کی خوالے کے خوالے کونا ہی نہیں کرنا گار کونا ہی کونا ہی نہیں کرنا گار کونا ہی کرنا گار کی کونا ہی کونا ہی کونا ہو کی کونا ہی کونا ہی کرنا ہی کہ کونا ہی کونا ہی کونا ہی کونا ہیں کرنا گار کی کونا ہی کونا ہی کونا ہو کونا ہی کونا ہی کرنا گار کی کونا ہی کونا ہی

اسسادہ ضعیف-اس کی سند ضعیف ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں ہم اس قصد کو سی سلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ہم اس قصد کو سی سلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ہم اس قصد کی دارعدالت وضیط میں غیر معروف ہے۔ ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل (۲۱۳/۳) میں اسے ذکر کیا ہے اور مالک سے اس ابوصالح کے سواکوئی اور راوی ذکر نہیں کیا۔ گویا اس سے وہ یہ بات باور کرانا جا در کرانا جا در میر فی الواقع مجہول راوی ہے۔

نیزاس روایت میں ابومعاویہ اورائمش دونوں مدلس بیں اورعن سے روایت کررہے ہیں لہذا سماع کی صراحت نہیں اس وجہ سے سند ضعیف ہے۔

نیزاس میں وہ آ دی مجھول ہے جو قبر نبوی پر آیا تھااس کا کوئی اند پیدنہیں۔روایت کے لیے دیکھیں۔ مصنف ابن ابی شبید (۲۰۲۸) الاستیعاب لا بن عبدالبر (۱۱۳۹/۳) ابن ابی شبید (۲۰۲۸) دلائل النبوۃ للبیہ تھی (۷/۷٪) الاستیعاب لا بن عبدالبر (۱۳۹۸) حافظ این حجر زالت فتح الباری (۵۷۵/۲) میں کہتے ہیں کہسیف نے فتوح میں ذکر کیا ہے کہ مذکورہ خواب و یکھنے والے بلال بن حارث المحز فی تھے جو نبی طاقتی کے ساتھ متفرد ہے اور بیتمام آئمہ کے تزدیک بالا تفاق ضعیف ہے۔ کیلی بن معین کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں لبس بشیء یہ کھنیس نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں لبس بشیء یہ کھنیس نسائی اور دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں محیف ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کرتا ہے۔

حاکم کہتے ہیں میمتم بالزندقد ہے اس کی روایت پایدا عتبارے ساقط ہے۔ ذہبی کہتے ہیں یہ واقدی کی طرح ہے۔ نھذیب التھذیب (۲۹۵/٤) میزان الاعتدال (۲۵۵/۲)

## دوروزے دارخوا تین کاغیبت کرناخون اور پبیپ کی قے کرنا

حافظ ابن کثیر برشت کہتے ہیں مند ابوداؤد طیالی میں ہے حضور شاہیم نے لوگوں کوروزے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں کوئی افظار نہ کرے شام کولوگ آنے گے اور آپ سے دریافت کرنے گے آپ آخیں اجازت دیتے اور وہ افظار کرتے جاتے ایک صاحب آئے اور عرض کیا ، حضور شاہیم دو تورتوں نے روزہ رکھا تھا جو آپ ہی کے متعلقین میں سے ہیں آخیں بھی آپ اخیں بھی آپ اخیان سے منہ پھیرلیاس نے دوبارہ عرض کی تو آپ آپ اجازت دیجے کدروزہ کھولیں آپ نے اس سے منہ پھیرلیاس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے فرمایا وہ روزے دار ہوسکتا ہے؟ جو انسانی گوشت نے فرمایا وہ روزے دار ہوسکتا ہے؟ جو انسانی گوشت کھا کے (یعنی غیبت کرے) آخیں کہو کہ آگر وہ روزے سے ہیں تو قے کریں چنانچہ آخیوں نے کھا کے دین میں خون جے کے لوگھڑ نے نگل اس نے آکر حضور شاہیم کی خرردی آپ نے فرمایا اگر بیاسی حالت میں مرجا تیں تو آگر کا لقمہ بنیں ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا تھا ہوائی حالت میں مرجا تیں تو آگر کا لقمہ بنیں ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا تھا

حضور مَنْ فَيْنَا ان دونو لَ عُورتوں کی روز ہیں بری حالت ہے مارے پیاس کے مرد ہی ہیں، آپ نے فرمایا جا وَ اَحْسِ بلالا وَ جب وہ آئیں تو آپ نے دودھ کا منکا ایک کے سامنے رکھ کر فرمایا اس میں بیپ خون جامد وغیرہ نکلی جس سے آ دھا منکا بجر گیا، پھر میں قے کراس نے کا تو اس میں بیپ خون جامد وغیرہ نکلی جس سے آ دھا منکا بجر گیا، پھر دوسری سے قے کرائی اس میں بھی یہی چیزیں اور گوشت کے نوٹھڑے وغیرہ نکلے اور منکا بجر گیا، اس وقت آپ نے فرمایا حلال روزہ رکھے ہوئے تھیں اور حرام کھا رہی تھیں دونوں بیٹھ کر نوگوں کے گوشت کھانے گئی تھیں (یعنی غیبت کر دہی تھیں) آ

(اسناده ضعیف-اس کی سند ضعیف ہے۔ مجمع الزوائد (۱۷۱/۳) کتباب الصیام ، باب الغیبه للصائم حدیث رقم الحدیث (۲۳۷۰۳) ابو یعلیٰ رقم الحدیث (۲۳۷۰۳) ابو یعلیٰ رقم الحدیث (۱۵۷۳) ابو یعلیٰ رقم (۱۵۷۳) حافظ این کثیر برائ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ منداحد کی روایت میں ایک راوی مجم ہے۔ علامہ شعیب الارنا وَط نے اس کوضعیف کہا ہے۔

## اگر مجھے صفیہ ولٹنٹا سے عدم برداشت کا ڈرنہ ہوتو میں حمز ہ خلفیٰ کی لاش کو یونہی حجمور دوں تا کہ اسے پرندے کھا جائیں

حضرت انس بڑا تینے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ (احد کے دن) سیدنا حمزہ ڈائٹؤ کے پاس سے گزرے جبکہ ان کی لاش کا مثلہ کیا گیا تھا۔ (لیعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے) تو آپ طاقیۃ آپ طاقیۃ نے فرمایا اگریہ بات نہ ہو کہ (ان کی بہن) صفیہ بڑا تھا سے بر داشت نہیں ہو سکے گا تو میں حمزہ بڑا تھا نے فرمایا اگریہ بات نہ ہو کہ دان کی بہن ) صفیہ بڑا تھا ہے کہ داشت نہیں اور پھر بیحشر میں حمزہ بڑا تھا ہے کہ دن ان کے بیٹوں ہی ہے آپھیں۔ ©

اسناده ضعیف اس کی مندضعیف مے ابوداؤد، کتاب الجناز، ، باب فی الشهید یعسل حدیث رقم (۳۱۳۳) و اخرجه الترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاءً، فی قتلی احد و دکر حمزه حدیث حدیث رقم (۱۹۱۳) ما کم وجی اورالبائی نے اسے کی کہائے گراس کی مند رقم کی عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## كيا شجرة الرضوان كوحضرت عمر طالفيُّ نے كالمنے كا حكم ديا تھا؟

طبقات ابن سعد میں روایت ہے حصرت نافع کہتے ہیں کہ لوگ شجرۃ الرضوان کے پاس ( یعنی اس درخت کے پاس جس کے پنچ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی مؤلیق نے صحابہ مخالیہ ہما بیعت رضوان کی تھی ) آ کرنمازیں پڑھتے تھے حصرت عمر رخالیٰ کواس کی خبر ہوئی تو اُنھوں نے لوگوں کوڈانٹااوراس درخت کوکاٹ دینے کا تھم دیا چنانچہ بیددرخت کاٹ دیا گیا۔ ®

(آاسسادہ مسقطع - اس کی سند میں انقطاع ہے۔ کیونکہ نافع نے حضرت عمر بھاتنے کا زمانہ نہیں پایا اور بیر مندرجہ ذیل قاصیحہ کے بھی خلاف ہے۔ ﴿ طارق بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ میں ج کرنے کے لیے گیا تو ایسے لوگوں پر بیراگزر بواجو ایک جگہ نماز پڑھ رہے سے میں نے پوچھا بیٹیسی مجد ہے لوگوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جہاں حضور من ہے نام مستب کے باس مرحوان کی تھی کہتے ہیں میں سعید بن مستب کے پاس آیا اور آئیس اس کی خبر دی تو سعید بن مستب نے کہا جھے سے میرے باپ نے بیان کیا کہ میں درخت کے نیچے رسول انگر من تا کہ خبر دی تو سعید بن مستب نے کہا جھے سے میرے باپ نے بیان کیا کہ میں درخت کو نہ بہوان سکے مہاسے بھول کے سعید بن مستب نے کہا کہ اصحاب محمد منافیظ قواس درخت کو نہ جانتے ہو؟ تو تم اصحاب رسول سے زیادہ عالم ہوگئے۔ صحب سے مروی کہ ان کے والمد مستب خروہ حدیث میں نہ اس درخت کو درخت کو نہ بیان کیا کہ میں نہ اس درخت کو درخت کو نہ بیان کیا کہ میں نے اس درخت کو درخت کو نہ ہوتا تھا کہ وہ کو نہ سادر خدت کو نہ بیان سے اس میں نہ ہوتا تھا کہ وہ کو ن سادر خدت ہے۔ بیان کیا تھا بھی سے مروی کہ اس کے بیان سے خاری نہ تو تا ہے کہ سیدنا عمر بھی شکر آن کے بعد میں مکر آیا تو اس خروہ الرضوان کو نیس کو ایس میں نہ ہوتا تھا کہ وہ کون سادر خدت ہے۔ بیان کیا کہ کو ایا تھا بلکہ یہ گون کی کہ ان کی نظر سے نفی اور مشتبہ ہوگیا کی کو معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کون سادر خدت ہے۔ کہ کو ایا تھا بلکہ یہ گون کی کون سادر خدت ہے۔ کو ایک کو ایا تھا بلکہ یہ گون کی کون سادر خدت ہے۔ کون سادر خدت ہے۔ کون سادر خدت ہے۔ کون کون سادر خدت ہے۔ کون ایک کو ایا تھا بلکہ یہ گون کی کون سادر خدت ہے۔

حضرت عمر رہائٹیڈ کا ایک بوڑھی خاتون سے بوچھنا کہ عمر رہائٹیڈ کے بارے میں تمھاری کیارائے ہے؟

بمارے خطباء کے ہاں بدواقعہ مشہور ہے اور شلی نعمانی نے بھی بدواقعہ قدر نے اختصار کے

ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رہا تھانے نے جب شام کاسفر کیا تو ایک ضلع میں گھہر کرلوگوں کی شکایات سنیں اور دادری کی اس سفر میں ایک پر عبرت واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر بڑا تھا چلتے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوکر ایک طرف نکل گئے وہاں دیکھا کہ ایک خیمہ میں بوڑھی عورت بیٹھی ہے حضرت عمر رہا تھانے نے اسے سلام کیا اور پوچھا بی بی عمر کے بارے میں تمھاری کیا دائے ہاں نے کہا ہاں عمر رہا تھانہ شام سے روانہ ہو چکا ہے لیکن اللہ اسے غارت کرے قیامت کے ون میرا ہتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر اس خاتون کی یہ بات من کر کانپ گئے اور پوچھا کیوں ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر اس خاتون کی یہ بات من کر کانپ گئے اور پوچھا کیوں اس نے کہا جب سے یہ خلیفہ بنا ہے جھے آج تک اس نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر رہا تھا تھا ہے ، اسے مدین میں بیٹھے تیری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے ۔ خاتون نے کہا اسے حکومت کرنے کا کوئی حین نہیں جے اپنی رعایا حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے ۔ خاتون نے کہا اسے حکومت کرنے کا کوئی حین نہیں جے اپنی رعایا کے حالات کا علم نہیں ۔ حضرت عمر رہا تھا کہ کوئی حین نہیں جے اپنی رعایا کے حالات کا علم نہیں ۔ حضرت عمر رہا تھانے کی حقیقت سے جھے شام کی اس بوڑھی خاتون نے آگاہ کیا۔ ش

## لاحول ولاقو ة ..... كے وظیفہ ہے تفکیر یاں اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں

سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت مالک بن اشجعی بھا تھے۔ کار کے حضرت عوف بھا تھے جب کا فروں کی قید میں ہے تھے و حضور سکا تھے اس کے افروں کی قید میں ہے تھے و حضور سکا تھے اس کے فرمایا ان سے کہلوا دو کہ بکٹر ت ﴿ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ پڑھتار ہے، ایک دن اچا نک بیٹھے بیٹھان کی قید کھل گئی اور بیدو ہاں نے نکل بھا گے اور ان لوگوں کی ایک اونٹوں کے ریوڑ ملے ان لوگوں کی ایک اونٹوں کے ریوڑ ملے ان لوگوں کی ایک اونٹوں کے دیوڑ ملے ان سے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ ملے اخسی بھی این سے ساتھ ہنکا لائے وہ لوگ بیٹھے دوڑ لے لیکن بیٹی کے ہاتھ نہ لگے سید ھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑ ہے ہوکر آواز دی باپ نے آواز من کرفر مایا اللہ کی قسم بیٹو عوف و جائے ہے۔

ماں نے کہادہ کہاں وہ تو قیدو بندکی مصبتیں جمیل رہا ہوگا؟ اب دونوں ماں باپ اور خادم درواز ہے کی طرف دوڑ ہے، دروازہ کھولاتو ان کے لڑکے حضرت عوف ہیں اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے بوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ اُنھوں نے واقعہ بیان فرمایا کہا اچھا تھہر و میں حضور سی حضور سی اور کی بابت مسلد دریا فت کرآؤں حضرت سی ای ایک اللہ آسان کی بابت مسلد دریا فت کرآؤں حضرت سی ای اللہ آسان کرتا ہے اور بے گمان روزی کرواوریہ آیت ازی کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی مشکل اللہ آسان کرتا ہے اور بے گمان روزی پہنچا تا ہے۔ اللہ

است اده ضعیف اس کی سترضعیف ہے۔ طبوی رقم (۳٤٢٨۸، ٣٤٢٨٩) مرسل (ضعیف) ہے۔ مستدر ك حاكم (٤٩٢/٢) رقم الحدیث (٣٨٢٠) كتاب التفسير - وَہِى كَيْتِ مِين مَكْر ہے - عباد راوى رافضى ہے اور عبير راوى متروك ہے ۔ الدر المنثور (٢٣٢/٦)

## ہند وستان کے راجہ نے حضور مَلَّالِیَّام کی خدمت میں زنجبیل کا تخفہ بھیجا

ابوسعید خدری براتش سے روایت ہے کہ ہندوستان کے ایک راجہ (باوشاہ) نے حضور ملاہم کی خدمت مین ایک زنجیل (تازہ اورک یا خشک سوٹھ) کا تحقہ بھیجا۔ جس کو نبی ملاہم نے پہندفر مایا اور مکر کے سکا بہرام جی اُنٹیم میں تقسیم فرمایا واطعمنی منها قطعة اورایک مکر ااس میں سے خود بھی تناول فرمایا۔ ©

<sup>(</sup>۱۳۹۸) حدیث رقم (۱۳۹۸) حدیث رقم (۱۳۹۸) حدیث رقم (۱۳۹۸) حدیث رقم (۱۳۹۸) موسوعه اطراف الحدیث النبوی الشریف (۷/۶) پروایت ضعیف ومردود بهاس میس علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف به اور عمروبن حکام بھی اکثر محدثین کنزد کی ضعیف و مجروح ہے۔

## قرآن کی آیت یا بھاالذین آمنو ان جاء کم فاسق بنبا .....النج کے شمن میں حارث الخزاعی کا قصہ

اکثرمفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ بیآیت ولید بن عقبہ بن ابومعیط کے بارے میں نازل موئی ہے جبدرسول الله علی فائد علی المعین قبیلہ بنومصطلق سے زکو ہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ متداحمد میں ہے حضرت حارث بن ضرار خزاعی بٹائٹۂ جوام المؤمنین حضرت میمونہ ﷺ کے والد بیں فرماتے ہیں میں رسول اللہ طالقا کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی جومیں نے منظور کرلی اور مسلمان ہو گیا۔ پھرآپ نے زکو ق کی فرضیت سنائی میں نے اس کا بھی اقرار کیا اور کہا کہ میں واپس اپنی قوم میں جاتا ہوں اوران میں سے جوایمان لائیں اور زکو ۃ اوا کریں میں ان کی زکو ۃ جمع کرتا ہوں اتنے اتنے دنوں کے بعد آپ میری طرف سی آ دمی کو جمیح و بیچیے میں اس کے ہاتھ جمع شدہ مال زکوۃ آپ کی خدمت میں بھجوادوں گا۔حضرت عارث والنظ نے واپس آ کریہی کیا مال زکو و جمع کیا ، جب وقت مقرر گزر چکا اور حضور ٹاٹیا کی طرف ہے کوئی قاصد نہ آیا تو آپ نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے کہا بیتو نامکن ہے کہ اللہ کے رسول سَلَيْنِیَّا اینے وعدے کے مطابق اپنا کوئی آ دمی نہ جیجیں مجھے تو ڈر سے کہ کہیں کی وجہ ہے رسول الله طلقيم هم سے ناراض فد ہو گئے ہوں؟ اور اس بنا پرآپ نے اپنا کوئی قاصد مال زکو ة لے جانے کے لیے نہ جیجا ہوا گرآپ لوگ متفق ہوں تو ہم اس مال کو لے کرخود ہی مدینہ شریف چلیں اور حضور طافیٰن کی خدمت میں پیش کر دیں ، بیر تجویز طبے ہوگئی اور پیدحفرات اینا مال زکو ق ساتھ کے کرچل کھڑے ہوئے ادھرے رسول اللہ سائیٹم ولیدین عقبہ ڈائٹز کواپٹا قاصد بنا کر بھیج چکے تھے لیکن بید حضرات راہتے ہی میں سے ڈر کے مارے لوٹ آئے اوریبال آ کر کہد دیا کہ حارث نے زکوۃ کوبھی روک لیا اور میر نے قل کے دریے ہو گیا۔اس پر آنخضرت تابین ناراض ہوئے اور پچھآ دمی حارث کی تنبیہہ کے لیےروانہ ہوئے ۔ مدینہ کے قریب ہی راہتے ہی میں اس مختصر کے شکرنے حارث ڈائٹنز کو یالیااور گھیرلیا۔حضرت حارث ڈائٹنزنے پوچھا آخر کیابات ہے؟ تم كبال اوركس كے ياس جارہ ہو؟ أنھوں نے كہاہم تيرى طرف بھيج گئے ہيں۔ يو چھا كيوں؟ کہااس لیے کہ تونے حضور مناتیا کے قاصد ولید رہائی کوز کو ہ نہ دی بلکہ انھیں قبل کرنا جا ہا۔حضرت حارث والنَّذَ فِي كَمِ النَّم بِهِ اللَّه كَي جِس فِحِد مَا لَيْنَا كَم بِصِيار سول بِنا كر بِهِ جا ہے نہ میں نے اسے دِ یکھا نہ وہ میرے پاس آیا، چلو میں تو خود حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہور ہا ہوں۔ یہاں آئے تو حضور ساٹیٹا نے ان ہے دریافت فرمایا کہ تونے زکو ق کوبھی روک لیااور میرے آ دمی کوبھی قَلَ كَرِنَا حِيابًا- آپ نے جواب دیا ہر گزنہیں ، یارسول الله طالق قتم ہے اس الله کی جس نے آپ سُلِينًا کو سیارسول بنا کر بھیجا ہے نہ میں نے اضیں دیکھا نہ وہ میرے یاس آئے۔ بلکہ قاصد کو نہ دیکھ کراس ڈرکے مارے کہ کہیں اللہ تعالی اوراس کے رسول سٹائیڈ مجھے سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اور ای وجہ سے قاصد نہ بھیجا ہو میں خود حاضر خدمت ہوا ،اس پر بیآیت ﴿ حَجِيْمٌ ﴿ اَلَى مَازِلَ ہو كَي \_ طبرانی میں سیجھ ہے کہ جب حضور مناتیا کا قاصد حضرت حارث بٹائٹ کیستی کے پاس پہنچا تو پ لوگ خوش ہوکراس کے استقبال کے لیے خاص تیاری کر کے نکلے ادھران کے دل میں یہ شیطانی خیال پیدا ہوا کہ بیلوگ مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو بیلوٹ کرواپس چلے آئے ،اُنھوں نے جب میدد یکھا کہ آپ کے قاصد واپس چلے گئے تو خود ہی حاضر ہوئے اور ظہر کی نماز کے بعد صف بستہ ہو کرعرض کیا کہ یارسول الله طَافِيْنَ آپ نے زکو ہ وصول کرنے کے لیے اپنے آ دمی کو بھیجا ہذاری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں ہم بے حدخوش ہوئے لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ وہ راستے میں ہے ہی لوٹ گئے تو اس خوف سے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہوہم حاضر ہوئے ہیں۔اس طرح وه عذر معذرت كرتے رہے ،عصر كى اذ ان جب حضرت بلال ڈٹائٹڈ نے دى اس وقت بيآيت نازل ہوئی ،اورروایت میں ہے کہ حضرت ولید جائٹنا کی اس خبر پر ابھی حضور سوچ ہی رہے تھے کہ کچھآ دمی ان کی طرف بھیجیں جوان کا وفد آگیا اوراُ نھوں نے کہا آپ کا قاصد آ دھےرا ہے سے ہی لوٹ گیا تو ہم نے خیال کیا کہ آپ نے کسی ناراضگی کی بناء پرانھیں واپسی کا حکم بھیج ویا ہوگا اس لیے حاضر ہوئے بیں ،ہم اللہ کے غصے سے اور آپ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں \_ پس ضعیف اورمن گھڑت واقعات (حصد دوم) اللّٰد تعالیٰ نے بیآ بیت اتاری اور اس کاعذر سیابتایا۔ <sup>®</sup>

(اسناده ضعیف. ای کی مندضعیف ب\_مسند احمد (۲۷۹/٤) حدیث رقم (۱۸۲۵۰) طبرانی فی الكبير رقم (٣٣٩٥) مجمع الزوائد (١٠٩/٧) رقم الحديث (١١٣٥٢) إي طرح كي روايت (طبري ٣٨٣/١١)رقم (٣١٦٨٥) ميں ہےاس ميں موئ بن عبيدہ الربذي راوي ضعيف ہے۔طبري کی اس کے بعد والی روایت میںعطیہ بن سعدعو فی راوی ضعیف ہے۔

## واقعدایک صحابی والنی اوراس کی بیوی کاجن کے پاس ایک ہی جا در تھی

قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اپنے خطبات میں بیان کرتے ہیں۔ایک صحابی ﴿ فَا فَعَا كَاوَا قعہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً گھر چلے جاتے تھے،صحابہ کرام ﷺ کہایارسول جاٹنڈ کہنے گگے ک*ے میرے* پاس اور میری بیوی کے پاس صرف ایک حیا درہے جس میں نمیں اور میری بیوی نماز ادا کرتے ہیں ، جب وہ چادر لے کرمسجد میں آ جاتا ہوں تو میری بیوی گھر میں برہند حالت میں بیٹھی رہتی ہے اس لیے میں مغرب کے وفت جلدی جلدی گھر چلا جاتا ہوں کیونکہ اس نماز کا وقت کم ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں تو بیر چا دراپنی بیوی کو دیتا ہوں پھروہ اس میں نماز اوا كرتى ہے، نبى اكرم مُلَّالِيَّةُ نے فرمايا اگر كوئى جنتى جوڑا ديكھنا جا ہتا ہے تو اس جوڑ ہے كو ديكھ لے۔ پیرآپ مُنافِیّاً نے انھیں اونٹ دیے، جب وہ گھریہنچاتو ان کی بیوی نے کہا مجھے ساتھ رکھ لیس یا اونٹول کو پاس رکھلیں اُنھوں نے اونٹ واپس کر دیے اور بیوی کواینے ساتھ رکھ لیا،اس واقعے کو قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نے اپنی کیسٹ میں بیان کیا ہے۔ $^{\odot}$ 

<sup>©</sup>اس دوایت کی کوئی سندیا شہوت ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ روایت الفاظ اور قصے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہیہ موضوع اوربےاصل روایت ہے۔

# خاونداور بیوی کے درمیان مدت جدائی اور حضرت عمر رہائی گئی کی طرف منسوب واقعہ کی حقیقت

حضرت عمر بھائنڈ کا ایک واقعہ عموماً فقہاء کرام ذکر کیا کرتے ہیں جو یہ ہے کہ حضرت عمر بھائنڈ کا ایک واقعہ عموماً فقہاء کرام ذکر کیا کرتے ہیں جو یہ ہے کہ حضرت عمر بھائنڈ کا ایک عورت اپنے سفر میں گئے ہوئے خاوند کی یاد میں کچھا شعار پڑھ رہی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے افسوس!ان کالی کالی اور کمبی را توں میں میرا خاوند نہیں جس سے میں ہنسوں، بولوں اللہ کی قسم!اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت اس پلنگ کے پائے حرکت میں ہوتے، آپ اپنی صاحبز ادی ام المونین حضرت حفصہ بھائن کے پائ آئے اور فرمایا بتاؤ زیادہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کی جدائی پرکتنی مدت صبر کرسکتی ہے؟ فرمایا چھ مہنے یا چار مہنے آپ نے فرمایا اب میں تھم جاری کردوں کا کہ مسلمان مجاہد سفر میں اور یہ واقعہ شہور ہے۔ ﴿

(آاسنادہ ضعیف۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ تیفسیر ابن کشیر ، تفسیر سور ۃ بقرۃ آبت (۲۲۷) حافظ ابن کثیر ، نفسیر سورۃ بقرۃ آبت (۲۲۷) حافظ ابن کثیر برائٹ نے اس کومؤطا امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے مگر بیاں میں نہیں لیا سکا۔ نیز بی عمرو بن دینار کی حضرت عمر بھائٹ سے بیان کرتے ہیں جبکہ عمرو بن دینار کی حضرت عمر بھائٹ سے بیان کرتے ہیں جبکہ عمرو بن دینار کی حضرت عمر بھائٹ سے بین اس کی بہت ہی سندیں ہیں۔ مگر بیسب اساد ضعیف ہیں۔ غرض کہ بیقصہ جسے یا حسن سند سندیں ہیں۔ عمر بیسب اساد ضعیف ہیں۔ غرض کہ بیقصہ جسے یا حسن سند

## فیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے حضرت عمر رہائی ہے۔ مصافحہ کرے گا

سیدنا ابی بن کعب داشی سے روایت ہے کہتے ہیں که رسول الله طالی ہے فرمایاحق تعالی (الله

رب العزت) قیامت کے دن جس شخص سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا اور سب سے پہلے جس کوسلام کجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ کی گڑ کر جنت میں داخل کرے گا وہ سید ناعمر بڑا ہیں: خطاب ہیں۔ ®

(۱۰۵) اسناده ضعیف جدا۔ اس کی سنوخت ضعیف ہے۔ اخرجه ابن ماجه، کتاب السة، باب فضل عمو وظالیت مند فضل عمو وظالیت د قدم (۱۰۵) شخ البانی براش کہتے ہیں "منکو جدًا" سلسلة الاحادث الصعیف (۲۲۸۵) بوصری کہتے ہیں اس میں داؤ دین عطاء المدین راوی کے ضعف پراجماع ہے۔ حافظ این جر بنت نے اس کو تقریب العہذ یب میں ضعیف کہا ہے۔ ظلال البحنة فی تخریج السنة حدیث رقم (۱۲۲۵) یا در ہے یہ روایت اپنی تمام اسناد کے ساتھ ضعیف ہے، نہی اس کی کوئی مؤیر روایت سے مستدر لاحاکم (۱۲۲۸) دوایت العمال حدیث رقم (۱۲۸۵) دیمی کہتے ہیں من گھڑت روایت ہے اس میں ایک راوی کذاب ہے۔ کنو العمال حدیث رقم (۱۲۸۸)

## سيدناعمر والثين كقبول اسلام برفرشتول كي خوشي

سیدنا عبدالللہ بن عباس بھٹھاسے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عمر ہلائنے نے اسلام قبول کیا تو جبریل ملیفا تشریف لائے اور فرمایا اے محمد طالبیّا عمر دلائنڈے کے اسلام لانے پر آسانوں کے فرشتوں میں خوش کی لہردوڑ گئی ہے۔ <sup>(3)</sup>

اسناده ضعبف حدا۔ اس کی سند مخت ضعیف ہے۔ اخر جه ابن ماجه ، کتاب السنة ، باب فصل عمر اللہ مصل عمر اللہ من مراحد و تعاب السنة ، باب فصل عمر اللہ من فراش راوی کے ضعف پراتفاق ہے اللہ است اللہ حدیث رقبہ اس کی تو شین بیس کی ۔ شخ البانی براٹ کہتے ہیں بیروایت مخت ضعیف ہے۔ مسئے سدر لئے للہ اللہ کہ (۸٤/۳) و جمی کہتے ہیں اس میں عبداللہ بن فراش راوی کودار قطنی نے ضعیف کہا ہے۔ کسر العمال (۸۷/۷۱) الاحسان (۸۷۷/۱۱)

## ا ہو بکرصدیق رٹائٹیڈنے نازیبا کلمات کہنے پراپنے باپ ابوقحا فہ کو تھیٹر ماردیا

سيوطى براك كتبت بين امام ابن منذر نے ابن جرت كے سيان كيا ہے كہ بميں كسى نے بيہ بتايا كدابو قاف نے نبى كريم طافيّا كے بارے ميں ناز يباكلمات استعال كيے، تو حشرت ابو بمرصد يق خليّان نے اسے زور سے تحصیر رسيد كيا اور وہ گر گيا لپس اس كاذكر نبى كريم طافيّا كے باس كيا گيا تو آپ نے دريافت فرمايا: اے ابو بكر ڈلائيّا كيا تو نے ايسا كيا ہے تو ابو بكر ڈلائون نے عرض كى اللہ كى تتم ! اگر تكوار مير سے قريب پڑى ہوتى تو ميس يقيناً اسے مار ديتا۔ رسول اللہ سابقيم خاموش ہيں اللہ تعالى نے بيآيات نازل فرما كيں۔ ﴿ لا نجد قوما يو منون باللہ ، .... النے ﴿ المحادلة : ٢٢) ۞

رہ استادہ موضوع نے۔ اس کی سند من گھڑت ہے۔ تفسیر حر منٹور مذکورہ بالا آیت کی تحت بیوا قدم من گھڑت ہے، اس کوسیونلی کے علاوہ قرطبی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے گر کسی نے اس کی سند بیان ٹیس کی جہاری جماعت کے قصہ گودا عظابھی بیوا تعدیمان کرتے ہیں۔ دیکھیں خطبات ربانی ص ۱۲۸۔

## حضور مَنَاتِيْنِمُ كُوشهادت حسين كي خبراوركر بلاكي مثي

ذہبی میزان الاعتدال میں حماد بن سلمہ ،عن ابان ،عن شہر بن حوشب ،عن حفرت أم سلمه و بھی میزان الاعتدال میں حماد بن سلمہ ،عن ابان ،عن شہر بن حوشب ،عن حضرت جبرائیل نبی کریم طاقیۃ کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور حسین جائیۃ میر سے پاس تھے ۔وہ رو او اللہ طاقیۃ کے پاس چلے گئے ۔ میں نے انھیں چھوڑ دیا۔وہ رسول اللہ طاقیۃ کے پاس چلے گئے ۔ حضرت جبرائیل طیلا نے فرمایا: اے محمد (طاقیۃ) کیاتم اس سے مجت کرتے ہو؟ آپ نے جواب میں سال سے میں اس سرز مین کی دیاباں۔اُنھوں نے فرمایا تیری اُمت اسے قبل کرے گی اورا گرآپ چاہیں تو میں اس سرز مین کی مٹی لاکرآپ کودکھادون جہاں میں کیے جائیں گئے۔

## أمسلمه طی فافر ماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ کر بلا کی مٹی تھی۔ 🏵

(استاده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے میسزان الاعتدال (۱۲۳/۱) احسر جده احمد فدی فضائل صحابه جلد ۲ ص ۷۸۲ - حضرت ام سلمه بی این چونکه ما برطبقات الارض تھیں اس لیے وہ پیچانی تھیں کہ کوئی مثی کس سرز مین کی ہے خواہ اُنھوں نے بھی سرز مین عراق کا سفر بھی نہ کیا ہو لیکن اگروہ اس منی کو نہ پیچانتیں تو پھرید کہانی کیسے وجود میں آتی ۔

ہاں ہم بیضرور سنتے اور پڑھتے آئے تھے کہ نبی کےعلاوہ کسی انسان میں بیقدرت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کودیکھ سکے۔اگر فرشتہ انسانی صورت میں بھی آئے گا، تب بھی نبی کےعلاوہ کسی کو بینہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ فرشتہ ہے۔ تاوقت یکہ وہ خود اس سے مطلع نہ کرے یا نبی اس کی اطلاع دے۔ کجا کہ اس کا کلام سنما کیونکہ یہ غیر نبی کے لیے ممکن بی نہیں۔

حضرت أم سلمه ٹراٹھنا کو میہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ جمرائیل تشریف فرما ہیں اور میہ مکالمہ ہور ہاہے روایت کے الفاظ میا ظاہر کرہے ہیں کہ میچ ثم ویو واقعہ ہے جواس مے جمعوث ہونے کی ایک واقعے دلیل ہے۔

امام ذہبی نے بیکہانی ابان بن الی عمیاش کے ترجمہ میں نقل کی ہے۔امام ذہبی نے اس ابان پر کیا تبسرہ کیا ہے وہ بھی ملاحظہ کر کیجیے۔

#### ايان بن الي حياش:

اس کی کنیت ابواساعیل ہے۔ بھرہ کا باشندہ ہے۔اسے م وفی دینارز اہدیھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے درجہ کا تالبی ہے۔ابن عدی کہتے ہیںاس کا شارضعیف راویوں میں ہوتا ہے۔

ا مام شعبہ فرماتے ہیں اس کی روایت بیان کرنے سے بہتر تو یہ ہے کر انسان گدھے کا پیشاب پی لے اور ایک ہار فرمایا کہ اس کی روایت لینے سے بہتر ہیہ کہ انسان زنا کرلے ( کیونکہ زناسے عقیدہ تو خراب نہ ہوگا اور انسان رسول الله مَنْ اللّٰهِ بِرِجھوٹ بولنے سے محفوظ تورہے گا۔

امام احمد اوریخی بن معین کہتے ہیں شخص متروک الحدیج ہے ابوعوانہ کہتے ہیں ہیں نے اس سے حسن بھری کی بہت ہیں دوایات سی تھیں ۔لیکن اب میں ان کا بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا۔ جو زجانی کہتے ہیں یہ ساقط الاعتبارے۔نسائی کہتے ہیں متروک ہے۔ابن عدی لکھتے ہیں اس کی سب روایات منکر ہیں ،ان منکر ات میں سے ایک نہ کوروروایت بھی ہے۔

امام شعبہ فرماتے ہیں کہ اگر بیابان بن الی عیاش جھوٹ نہ پولٹا ہوتو میرا گھر اور میری سواری مساکین کے لیے صدقہ ہے ( یعنی اگر اس کا جھوٹا نہ ہونا ٹابت ہو جائے ) اگر جھےلوگوں سے شرم محسوس نہ ہوتی تو میں اس کی

نماز جناز ه بھی نه پڑھتا۔

یزید بن زریع فرماتے ہیں میں نے اس کی روایات ترک کردی ہیں۔امام سفیان تو ری فرماتے ہیں بی حدیث میں بہت بھولتا ہے۔ یکی بن سعیدالقطان اور عبدالرحمن بن مہدی اس کی روایات قبول ندکر تے۔
علی بن الجسبر کا بیان ہے کہ ہیں نے اور حزہ الزیات نے اس ابان ہے س کر پانچ سواحادیث کصی تھیں۔ پچھ موز بعدم میری حزہ سے ملاقات ہوئی۔ اُنھوں نے فرمایا میں نے خواب میں نبی کریم علاقیا کو یکھا کہ میں آپ کے در بروایان کی احادیث پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے پانچ یا چھا حادیث کے علاوہ سب سے انکار کردیا ( گویاایک فی صدیح کا حساب بنا۔ یہ بھی نغیمت ہے۔ ورنہ بعد کے صوفیاء میں تو ایک فی صدیح حساب بھی نہیں بنا۔)
احمد بن علی الاباد کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم مواتیا ہم کودیکھا تو آپ سے عرض کیا۔ کیا آپ ابان سے راضی ہیں؟ فرمایا نہیں۔

ابن حبان لکھتے ہیں کہ یہ بہت زاہد وقتی اور نیک انسان تھا۔ تمام رات نماز پڑھتا اور ہمیشہ روز ہر رکھتا (گویا ایخ وقت کا قطب تھا) اس نے حضرت انس ڈائٹز سے چندر وایات می تھیں اور حسن بھری کی مجلس ہیں ترکی بوتا۔ یہا کثر اوقات حسن بھری کی ذاتی رائے اور قول کو حضرت انس ڈائٹز کے قرریعے صدیث بنا کر پیش کرتا ہے حتی کہ خود بھی اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نہا ذیب الکھمال (۲۸/۱) تھا ذیب انتہا ذیب را (۹۷/۱) المجدر حتی کہ خود بھی اسے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ نہا ذیب الکھمال (۲۸/۱) تاریخ البخاری الصغیر (۷۷/۲) المجدر حالت عدیل (۷۵/۲) تاریخ البخاری الکھیں والتعدیل (۲۹۵/۲)

دارقطنی لکھتے ہیں۔اس ابان کے باپ کا نام فیروز ہے۔بھرہ کا باشندہ ہے۔متروک ہے الضعفاء والمحر وکین ص ۲۴ ۔ یکی بن معین کہتے ہیں ابان کی روایات کی پینیں ، ابوزر عد کہتے ہیں کداس نے حضرت انس شہراور حسن بصری سے چھ باتیں سنیں سکین استو اتن بھی تمیز نہیں کدکون ساقول کس کا ہے۔ الجرح والتعدیل جا

اس ابان نے اس کہانی کوشہر کی جانب منسوب کیا ہے۔اس نے بدروایت شہر سے کہاں تن اور کب نی ؟ اس لیے کہ شہر دمشق کا باشندہ ہے اور ابان بصرہ کا رہنے والا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ بھی اس کا ایک جھوت ہے۔ ویسے بھی شہرصا حب کوئی اچھی شہرت کے مالک نہیں۔

#### . شهربن حوشب:

پید حضرت أم سلمه بی تفاه ابو جریره بی تفاوراساء بنت بر بید بن اسکن بی تفاسے احادیث روایت کرتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں۔ بیا ساء بی تفایت بر بید ہے انجھی احادیث روایت کرتا ہے۔ ( یعنی بقیہ ہے کاربوتی ہیں) ابوحاتم فرماتے ہیں بید ججت نہیں۔ نسائی اور ابن عدی کہتے ہیں قوئ نہیں۔ ابن عون کہتے ہیں ، محدثین نے اس

ہےروایت کینی ترک کردی ہے۔

ابو بَر اِنگر فی کا بیان ہے کہ بیہ بیت المال میں طازم تھا اس نے اس میں سے چندورہم چرائے جس پر ایک شاعر نے اس کی فذہ و میں اشعار بھی کھے۔

ودلا بی کہتے ہیں اس کی روایات دیگرلوگوں کی طرح نہیں ہوتیں۔ سیجب روایت بیان کرتا ہے تو اس کی تنصیل کچھاس طرح پیش کرنا ہے کہ جیسے بہ حضور کی اوفٹن کی لگام قیاھے ساتھ موجود ریا ہو۔

فلاس کہتے ہیں کہ یجی بن سعیداس ہے روایت نہ لیتے ۔ شعبہ نے بھی اس کی روایت ترک کردی ہے مباد بن منصور کا بیان ہے کہ بہ میر ہے ساتھ جج کو گواسا۔ آس نے میری تھیلی جرالی۔ گویاساً وی چورتھا۔

ا بن عدی لکھتے میں ۔شہر کی کوئی روایت حجت نہیں ہوسکتی اور نداس کی روایت کودین سمجھ کرا ختیار کیا جا سکتا ہے۔ میز ان الاعتدال ج۲۳ ص۲۸۸۔

یعنی اس کہانی کا اَّرراوی صرف شہر ہی ہوتا تب بھی بینا قابل قبول ہوتی لیکن اس کی سند میں تو ابان جیسا خطرنا ک انسان موجود ہے۔لہٰذااب اس روایت کے مشکر ہونے میں کیاشک وشبہ ہوسکتا ہے؟

## یہود بول کی جبر مل ملیِّلا ہے دشمنی اور حضرت عمر ڈاٹٹیڈ کا واقعہ

حضرت عمر والنوفر ماتے ہیں کہ میں یہودیوں کے مجمع میں بھی بھی چلا جایا کرتا تھا اور بدد کھتا ہوتا تھا کہ سطرح قرآن تو را قاور تو را ق قرآن کی حیاتی کی تصدیق کرتا ہے یہودی بھی مجھ سے محبت طاہ کرنے گئے اور اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ایک دن میں ان سے باتیں کربی رہا تھا تو راستے میں حضور سٹا تی ان نظام نظام نور سے ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جا تا ہول کیکن تم بیتو بتا و شخصیں اللہ وحدہ کی قسم اللہ جل شانہ برحق کو مدنظر رکھواس میں ان کے پاس جا تا ہول کیکن تم بیتو بتا و شخصیں اللہ وحدہ کی قسم اللہ جل شانہ برحق کو مدنظر رکھواس کی نعمتوں کا خیال کرو۔اللہ تعالی کی کتب تم میں موجود ہے رب کی قسم کھا کر بتاؤ کیا تم حضور میں بھی کا لی تھا اور سب کا سروار نبھی تھا اس نے کہا اس شخص نے اتی سخت قسم دی ہے تم صاف اور میں بھی کا لی تھا اور سب کا سروار نبھی تھا اس نے کہا اس شخص نے اتی سخت قسم دی ہے لہذا تی تو بہی سیا جواب کیوں نہیں ویتے ؟ اُنہوں نے کہا سینے جناب! آپ نے زیر دست قسم دی ہے لہذا تی تو بہی جواب دیجے۔اس بوے یا دری نے کہا سینے جناب! آپ نے زیر دست قسم دی ہے لہذا تی تو بہی

المالية على المنظمة على كم حضور مؤلينة الله تعالى كے سيح رسول ميں ـ

میں نے کہاافسوں جب بیجانے ہوتو کھر مانے کیوں نہیں کہاصرف اس وجہ سے کہان کے پاس آسانی وجی لے کہا آب وہ بیاس آسانی وجی لے کرآنے والے جبر تیل طبیقا ہیں جو نہایت تختی بیٹی ،شدت ،عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں ہم ان کے اور وہ ہمارے وشمن ہیں اگر وحی لے کر حضرت میکا ٹیل علیقا آتے جو رحمت ورافت تخفیف وراحت والے فرشتے ہیں تو ہمیں مانے میں تامل نہ ہوتا۔ میں نے کہاا چھا بیا تو تو ان دونوں کی اللہ کے نزد کیا کیا قدر ومنزل ہے؟ اُٹھوں نے کہاالیک تو جناب باری کے بیات باز و کی طرف ہے اور دوسرا دوسری طرف میں نے کہااللہ کی تیم جس کے سوااور کوئی معبود والے باز و کی طرف ہے اور دوسرا دوسری طرف میں نے کہااللہ کی قتم جس کے سوااور کوئی معبود نہیں جوان میں سے کسی کاوشن ہو۔اللہ کا بھی دشمن ہو اللہ کا بھی دشمن ہو اللہ کا دوست نہیں ہوسکتا ہے نہاں کا دوست نہیں ہوسکتا ہے نہاں کا دوست نہیں ہوسکتا ہے نہ اللہ مجھے نہ ہے سے دون ایک باری تعالی کی اجازت کے بغیرز مین پر آسکتا ہے نہ کوئی کا م کرسکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ ہے سے لا کی ہے نہ خوف کی اجازت کے بغیرز مین پر آسکتا ہے نہ کوئی کا م کرسکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ ہم سے لا کی ہے نہ خوف کی اجازت کے بغیرز مین پر آسکتا ہے نہ کوئی کا م کرسکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ ہم سے لا کی ہے نہ خوف ہوتاس کے فرشتوں ،اس کے رسولوں اور جبر کیل ومیکا ٹیل کا دشمن ہواس کے فرشتوں ،اس کے رسولوں اور جبر کیل ومیکا گیل کا دخمن ہوات کی کرمیں چلاآ یا۔

حسنور سن المراق کے پاس پہنچاتو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اے ابن خطاب مجھ پرتازہ وہی نازل ہوئی ہے میں نے کہا حضور نازل ہوئی ہے میں نے کہا حضور نائے ہوئی ہے میں نے کہا حضور سنائے۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا حضور سائے آپا آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں یہی باتیں ابھی ابھی یہود یوں سے میری ہورہی تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا بلکدا تی لیے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کواطلاع کروں مگر میرے آنے سے میں تو چاہتا ہی تھا بلکدا تی لیے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کواطلاع کروں مگر میرے آنے سے میں نو چاہتا ہی تھے والے اللہ نے آپ کوخبر پہنچادی ملاحظہ ہوا بن ابی حاتم وغیرہ۔ ش

اسنادہ ضعیف-اس کی سند ضعیف ہے۔ تفسیر ابن کثیر، نفسیر سورہ بقرہ آبت (۹۸) اس کی وو سندیں ہیں دونوں شعبی تک جاتی ہیں جبکہ شعبی نے سیدنا عمر کا زمانہ نہیں پایا۔اس لیے می مقطع روایت ہے۔ نفسیر الطبری (۱۲۱۱)

## قصہاس ٹیڑھی تھجور کا جس کی شاخیں مسکینوں کے گھر میں تنگتی تھیں

عوا می اور قصہ گوخطیاء کے ہاں یہ واقعہ بڑامشہور ہے حافظ ابن کثیر بڑائے کہتے ہیں ابن الی حاتم کی ایک بہت ہی غریب حدیث میں اس پوری سورت کا شان نزول بیلکھا ہے کہ ایک شخص کا تھجوروں کا باغ تھا، باغ والا جب اس درخت کی تھجوریں اتاریے آتا تو اس سکین کے گھر میں جا کروہاں تھجوریں اتارتااس میں جو تھجوریں نیچ گرتیں انھیں اس غریب شخص کے بیچے چن لیتے تو ییآ کران ہے چیمین لیتا بلکہا گرتھسی بیجے نے منہ میں ڈال لی ہے توانگل ڈال کراس کے منہ ہے نظوالیتا ،اس مسکین نے اس کی شکایت رسول الله طالیّا سے کی آپ نے اس سے فرمایا کہ اچھاتم جاؤ اورآ پ اس باغ والے سے ملے اور فر مایا کہ تو اپناوہ درخت جس کی شاخیں فلاں مسکین کے گھر میں ہیں، مجھے دے دےاللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھے جنت کا ایک درخت دے گا کہنے لگا اچھا حضرت میں نے دیا مگر مجھے اس کی تھجوریں بہت اچھی لگتی ہیں میرے تمام باغ میں ایسی تھجوریں کسی اور درخت کی نہیں ،آنخضرت ٹائٹائم بین کر خاموثی کے ساتھ والیس تشریف لے گئے۔ایک شخص جو بیہ بات چیت من رہا تھاوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا حضرت! اگرید درخت میرا ہو جائے اور میں آپ کا کر دوں تو کیا مجھے اس کے بدلے جنتی درخت مل سکتا ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں، شیخص اس باغ والے کے پاس آئے ان کا بھی ایک باغ تھجوروں کا تھا یہ پہلاتخص ان سے وہ ذکر کرنے لگا کہ حضرت مجھے فلاں درخت تھجور کے بدلے جنت کا ایک درخت کہدرہے تھے میں نے بیہ جواب دیا بین کرخاموش ہورہے، پھرتھوڑی دیر بعدفر مایا کہ کیاتم اسے بیجنا جا ہتے ہو؟اس نے کہانہیں؟ ہاں بیاور بات ہے کہ جو قیمت اس کی مانگوں وہ کوئی مجھے دے دے انکین کون دے سکتا ہے؟ پوچھا کیا قیمت لینا جا ہتے ہو؟ اس نے کہانہیں؟ ہاں بیاور بات ہے کہ جو قیمت اس کی مانگوں وہ کوئی مجھے دے دے الیکن کون دے سکتا ہے؟ یو حیصا کیا قیمت لینا چاہتے ہو؟ کہا چالیس درخت تھجوروں کے ۔اس نے کہا بیتو بزی زبردست قیمت لگار ہے ہو آیک کے جالیس پھراور ہاتوں میں لگ گئے ، پھر کہنے لگے اچھا میں اے اسے میں بی خرید تا ہوں اس نے کہا چھا اگر بچ مج خرید نا ہے تو گواہ کرلو، اس نے چندلوگوں کو بلالیا اور معالمہ طے ہوگیا گواہ مقرر ہوگئے ، پھرا ہے پچھ سوجھی تو کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب جب تک ہم تم الگ نہیں ہوئے یہ معالمہ طخیبیں ہوا اس نے بھی ایسا کہا بہت اچھا میں ایسا احمق ہوں کہ تیرے درخت کے بدلے جو تم کھایا ہے اپنے چالیس ورخت دے دول تو یہ کہنے لگا اچھا اچھا جھے منظور ہے لیکن درخت جو میں لوں گا وہ تنے والے عمدہ لوں گا اس نے کہا اچھا منظور چنا نچہ گوا ہوں کے روبر و یہ سودا طے ہوا اور مجلس برخاست ہوئی۔ یہ خض خوشی رسول کریم سائیڈ کی خدمت میں صاضر ہوئے اور کہنے گئے یا رسول اللہ شائیڈ اب وہ درخت میرا ہوگیا اور میں نے اسے آپ کو دے دیا ، رسول اللہ شائیڈ اب وہ درخت میرا ہوگیا اور میں نے اسے آپ کو دے دیا ، رسول اللہ شائیڈ اب میکن کے پاس کئے اور فرما نے لگے یہ درخت تمھارا ہے اور تمھارے بچوں کا ، حضرت ابن عباس بی تابس بی تیں اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ ©

﴿ اسناده ضعیف اس کی سند ضعیف ہے۔ تفسیر ابن کثیر ، تفسیر سورة اللیل پاره ۳۰ الدر المنثور (۱۲/۱) الواحدی فی اسباب النزول(۸۵۲) اس میں حفص بن عمر العدنی راوی ضعیف ہے۔ نیز میسورت کی ہے اور واقعہ کا سیاق وسماق منی ہے۔

# اگرابوعبیده بن الجراح زنده هوتے تو میں انھیں خلیفه مقرر کردیتا فرمان عمر ڈلائیًۂ

ثابت بن المحجاج کہتے ہیں مجھے یہ بات پینچی ہے کہ حضرت عمر پڑائٹیائے ( جبکہ وہ شدید زخمی تھے ) کہااگر آج ابوعبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کوخلیفہ مقرر کردیتا۔ <sup>©</sup>

<sup>﴿</sup> اسناده ضعیف-اس کی سند ضعیف ہے۔ مستدر ک حاکم (۲۹۸/۳) حدیث رقم (۵۱۲۵)، کنز العمال (۲۱۲/۱۳) اس کی سندانقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔

# جنگ بدر میں ابوعبیدہ نے اپنے والد کوتل کر دیا اللہ نے قرآن نازل کر دیا

مشہور واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں ابوعبیدہ بن الجراح کے والد کفری جمایت میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تو ابوعبیدہ بن الجراح نے ان کو قل کر دیا ، اللہ تعالیٰ نے ابوعبیدہ کے بارے میں قر آن کی بیآیت نازل فرمائی۔ ﴿ لَا تَجدُ قومًا يومنون باللّٰه واليوم الآخر .....النح ﴾ سورہ مجادلہ، آیت: (۲۲) ®

(۱۳۱۵) و ضعیف- اس کی سنوضعیف ہے۔ مستندر ک حاکم (۲۲۵/۳) و قم الحدیث (۵۱۵۲) تا خبص الجیر (۱۰۲/٤) حدیث (۱۸۵۹) اس کی سندمرسل (ضعیف) ہے۔

## اہل کتاب کے ایک عالم کے پاس نبی کریم مثالید اور ابو بکر صدیق ڈالٹوؤڈ کی تصویر

بیبیق کہتے ہیں ہمیں خردی شخ ابوالفتے ہلانے نے اپنی اصل کتاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو عدیث بیان کی عبدالرحمٰن بن ابوشر تکے ہروی نے ، ان کو یکی بن محمد بن صاعد نے ، ان کوعبداللہ بن طعم نے ۔ وہ کہتے طبیب نے ، ان کو ابوسعید ربعی نے ، ان کوجھ بن عمر بن سعید بن محمد بن جمیر بن مطعم نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہ جمے صدیث بیان کی ام عثمان بنت سعید بن محمد بن جمیر بن مطعم نے اپنے والد سعید بن محمد بین جمیر سے ، اس نے اپنے والد سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد جمیر بن مطعم سے ، وہ کہتے شے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے والد سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد جمیر بن مطعم سے ، وہ کہتے شے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے والد سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نظام ربو گیا میں شام کی طرف کہتے میں نظام بھری میں بہنچا تو میر سے پاس انصار کی ایک جماعت آئی اُنھوں نے مجھ

ے کہا کیا آپ ارض حرم ۔ ہے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ
پہچا نے ہوا س شخص کو جس نے تم لوگوں میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے بتایا جی ہاں۔ کہتے
میں کہ اُنھوں نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے عبادت خانے میں لے گئے ۔ اس میں مورتیاں اور
بت رکھے ہوئے تھے یا تصویریں اور شکلیں بنی ہوئی تھیں ۔ اُنھوں نے مجھے ہے کہا تم و کھوکیا تم
دیکھتے ہواس نبی کی شعبیا اور شکل جو تمھارے اندر بھیجا گیا ہے؟ میں نے ان سب میں نظر ماری مگر
مجھے حضور س نیزیم کی شکل اور شعبیہ نظر نہ آئی ۔ میں نے بتایا کہ میں اس نبی کی شکل اور اس کی صورت
نہیں د کھے رہا ہوں۔

اس کے بعدوہ مجھے اس ہے بہت بڑے معبد خانے میں لے گئے۔ ویکھا کیا ہوں کہ اس میں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ شہبیں اور تصویریں موجود ہیں۔ اب اُنھوں نے مجھ سے بوجھا کہ اب آپ ویکھئے ، کیا آپ اس نبی کی صورت یہاں ویکھئے ہیں؟ میں نے نظر ماری تو کیا ، دن کہ و بال پر حضور من اُنٹا کی کی صورت اور آپ طابق کی کے مطابق شبیہ موجود ہے۔ ویکھئے ، دن کہ و بال پر حضور من اُنٹا کی کی صورت اور آپ طابق کی کی معبد اور (اس تصویر میں) بو بحر میں نے ویکھا وہاں ابو بکر صدیق بی گئی کی شبیہ اور صورت بھی موجود ہے اور (اس تصویر میں) ابو بکر طرف کی ایڈ کی کو بکڑ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے بو جھا کہ کیا ابو بکر طرف میں کے اس نبی کی صورت اس کی صفت پر دیکھی؟ میں نے ان کو بتایا جی ہاں۔ اُنھوں نے بوچھا کہ کیا اشارہ کر کے بوچھا۔ میں نے ان کو بتایا ہی مشابہ صورت کی طرف اشارہ کر کے بوچھا۔ میں نے ان کو بتایا اس اللہ ابال یہی ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ بید بی میں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ بید بی بیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ بید بی بیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ بید بی بیں۔ بیس جو ان کی ایڈ کی کو بکڑ نے بیں ہو ان کی ایڈ کی کو بکڑ نے بیں جو ان کی ایڈ کی کو بیل کہ جی بال بہی نتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب گوائی دیتے ہیں کہ بین میں نے بتایا کہ جی بال بہی نتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب گوائی دیتے ہیں کہ بین میں نے بتایا کہ جی بال بہی نتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب گوائی دیتے ہیں کہ بین میں کو بین کے اور میدور (ارائٹ کی بیکر نے والا) اس کے بعداس کا جانشیں ہے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تاریخ میں محمد سے جوغیر منسوب ہے ، اس نے محمد بن عمر ۔۔ بیاس اسناد کے ساتھ ہے۔ ®

<sup>(</sup>۱۵۳۷ مکر ماس کی مند مکر ہے۔ اخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۵۳۷) والاوسط (۸۲۲۷) محمع

الزواند (۲۳۲،۲۳۳/۸) بیتمی کمتے بین اس میں مجهول راوی میں التناریخ الکبیر للبخاری ۱۷۹/۱ دلانل النبوة للبیهقی۔

## ملک شام میں نبی مَنَا ثَیْنَ اور دیگرانبیاء عَیْنَا اِ کی تصاویر

ہمیں اس کی خبر دی ابو بکر فارس نے ۔وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابواسحاق اصفہانی نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابواسحاق اصفہانی نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد نے ،ان کو حدیث بیان کی محمد بخاری نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عمر نے ۔وہ کہتے ہیں کہ جمحے حدیث بیان کی محمد بن عمر نے ۔اس نے ندکورہ حدیث ذکر کی ۔

اُورمیری کتاب میں ہے ہمارے شیخ ابوعبداللہ حافظ نے وہ اس میں سے ہے جواس نے مجھے خبر دی بطورا جازت کے یہ کہ ابومجہ عبداللہ بن اسحاق بغوی نے ان کوخبر دی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن پیٹم بلدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن ادر لیں عبداللہ بن ادر لیں نے ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن ادر لیں نے شرطیل بن مسلم سے ، اس نے ابوا مامہ بابلی سے ، اس نے ہشام بن عاص اموی سے ۔ فرضیل بن مسلم سے ، اس نے ابوا مامہ بابلی سے ، اس نے ہشام بن عاص اموی سے ۔ اُس فول نے ہما میں بھیجا گیا اور قریش میں سے ایک آ دمی بھی ہرقل روم کی طرف ۔ اس کواسلام کی دعوت دینے کی غرض سے ۔ ہم لوگ روانہ ہوئے حتی کہ ہم مقام غوط یعنی ومشق میں جا پہنچا اور ہم جبلہ بن ایس مخسانی کے پاس اُنزے (یعنی غسان کا بادشاہ ) ۔ اس کے دربار میں وافل ہوئے وہ اسے بخت پر ہرا جمان تھا۔ اس نے ہمارے پاس اپنا نمائندہ بھیجا تا کہ ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں ۔ ہم نے اس سے کہا کہ قسم بخدا ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے ۔ ہم براور است بات کریں گی طرف بھیج گئے ہیں اگر وہ ہمیں بات کرنے کی اجازت دیں گو ہم اس سے بات بیل کریں گے ورنہ ہم قاصد سے بات نہیں کریں گے ۔ وہ نمائندہ والیس گیا اس نے جا کراس کو خبر دی اس بات کی ۔ کہتے ہیں کہا ہات بجیجے۔

چنانچہ ہشام بن عاص نے اس سے بات کی اوراس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت اس نے سیاہ کپڑے نیب بن کرر کھے تھے۔ ہشام نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے آپ کے اُو پر؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کپڑے بہتے ہیں اور شم کھالی تھی کہ میں ان کونہیں اُ تاروں گا۔ یہاں تک کہ تم لوگوں کوشام سے نکال دوں گا۔ ہم نے کہا آپ یہاں بیٹے رہے ، اللہ کی قتم البتہ ہم ضرور تجھ سے یہ چھین لیس گے اور ہم ضرور اقتد ااور حکومت چھین لیس گے بڑے بادشاہ سے بھی ان شا ، اللہ۔ ہمیں اس بات کی خبر ہمارے نی نے دی ہے۔ اس نے کہا کہ تم ان کا تجھنیں بگاڑ سکتے کونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جوسارا سارا دن روزہ رکھتے ہیں ، رات کو کھو لتے ہیں ۔تمھار اروزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے جب اس کو بتایا تو اس کا چرہ سیائی سے بھر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ تم لوگ اُٹھ جاؤ۔ اس نے ہمارے ساتھا یک نمائندہ بھیجا۔ ہم لوگ روانہ ہوئے۔

صحابہ کرام ہی النظم ہرقل کے در بار میں:

جب ہم ہرقل روم کے شہر کے قریب پہنچے تو جو ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا کہ تمھارے سے

۔ سواری کے جانور بادشاہ کےشہر میں داخل نہیں ہو سکتے ۔ باں اگرتم لوگ جا ہوتو ہم شہیں خچراور ٹنو وغیرہ پرسوار کر لیتے ہیں۔ہم نے کہااللہ کی قتم ہم لوگ آٹھی سوار یوں پراس کے پاس جا نمیں گے۔ ِ اُنھوں نے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ بیلوگ نہیں مان رہے۔لہٰذا ہم لوگ اپنی اپنی سوار یوں پر داخل ہوئے۔ہم نے اپنی تلوار حمائل کرر کھی تھی۔ یہاں تک کہ ہم اس کے بالا خانے تک جا پہنچے۔ ہم نے اس کے مکان کے ساتھ اپنی سواریاں بٹھا کیں اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہاتھا۔ جم ن كِها: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّه جَانِتًا بِكُواسَ كَاوه كمرة لرز فَ لَكَ تَفَا لرزت لرزتے ایسا ہو گیا جیسے تھجور کی شاخ اور خوشہ بلتا ہے جس کو ہوا تھیٹریں مارتی ہے۔اس نے ہمارے یاس بندہ بھیجا کہ شمصیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہتم لوگ ہم لوگوں پر اپنادین تھلم کھلا بیان کرواور ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم اس کے پاس اندر گئے اور وہ ا ہے بستر پر بیٹھا تھااوراس کے پاس روم کے سردار بیٹھے تھے اوراس کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی۔ اس کے اردگر دسرخی تھی اور اس کے اوپر سرخ کیڑے تھے جونہی اس کے قریب ہوئے تو وہ بننے لگااوراس نے کہا کہ تمھارے لیے اجازت ہے کہتم لوگ چاہوتو مجھے اس طرح سلام کرو جیسے تم اوگ آپس میں کرتے ہو۔اس کے پاس ایک آدمی تھا جو قصیح عربی بولتا تھا، کشر الکلام تھا۔ہم نے کہا کہ بے شک ہمارااسلام جو ہمارے مابین ہوتا ہے وہ تیرے لیے طلال نہیں ہے۔ رباتیراسلام جس کے ساتھ مختجے سلام کیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ مختجے اس طرح سلام کیا جائے۔اس نے بوچھا کہتم لوگ اپنے بادشاہ کوسلام کیسے کرتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم اس کو بھی یمی سلام کرتے ہیں۔اس نے یو چھا کہ وہ محس کس طرح جواب دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ بھی ہمیں اس طرح جواب دیتا ہے۔اس نے پوچھا کہ تمھاری سب سے بردا کلام بردی بات کیا ہے؟ مم نے بتایالًا إلَه إلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرْ مِهم نے جب ان الفاظ كساتھ كلام كيا تو كہتے ہيں كه الله کی قتم چھروہ کمرہ لرزنے لگا۔ یہاں تک کداس نے اس کی طرف سراُ ٹھایا اور کہنے لگا یہ الفاظ جوتم نے کہے ہیں جس سے کمرہ ملنے لگاہے کیاتم لوگ جب بھی اپنے گھروں میں کہتے ہوتو تمھارے

گھر بھی اسی طرح کا بینے لگتے ہیں؟ ہم نے کہا کنہیں ہم نے کھی نہیں دیکھا کہ ایبا ہوا ہوگر یہاں دیکھر ہے ہیں تیرے پاس۔ وہ کہنے لگا میں چا ہتا تھا کہ اگر بیوا قعد ہروقت ہوتا ہے کہ آم لوگ جب بھی کہتے ہو ہر شے تمھارے کہنے سے کا نیتی ہے تو میں اپنا آ دھا ملک خالی کردوں ، آ دھے ملک سے نکل جاؤں۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر ایبا ہوتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا اور ہمارے لیے آسان ہوتا اور ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا یہ کہنہ ہوامر نبوت سے اور یہ کہ وہ لوگوں کی تدبیروں میں ہے۔

پھراس نے ہم ہے پوچھااس کے بارے میں جوحضور شکھ آئے نے ارادہ کیا ہے، یعنی وہ کیا جاتے ہیں؟ ہم نے اس کو خبر دی۔ پھراس نے پوچھا کہ تمھاری نماز کیسے ہوتی ہے؟ اور تمھاراروزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو بتادیا۔ اس نے کہاا چھاا بہم لوگ اُٹھ جاؤ ۔ لہذا ہم لوگ اُٹھ گئے، اس نے ہمارے لیے ایجھے گھر اوراچھی ضیافت کا انتظام کیا۔ ہم نے تین دن اس کے ہاں قیام کیا۔ ہم نے ایک مرتبدرات کے وقت ہمیں بلایا۔ ہم لوگ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنی بات دہرائی۔ اس کے بعداس نے کہا کہ آپ لوگ اپنی بات دہرائی۔ اس کے بعداس نے کوئی چیز منگوائی جو بات میرے سامنے پھرؤ ہراؤ۔ ہم نے اپنی بات دہرائی۔ اس کے بعداس نے کوئی چیز منگوائی جو بات کی بہت بڑے صندوق کی صورت پڑھی اس پرسونے کا پانی چڑ ھایا گیا تھا۔ اس نے اندر چھوٹے گھریا خانے اس نے ایک خانہ اور تھولا۔

### حضرت آ وم مايناً كى تصوير:

اوراس نے ایک کالاریشم کا کیڑا نکالا اوراس کو پھیلایا۔ یکا یک اس میں ایک تصویر تھی جو کہ سرخ تھی اس تصویر پرایک آ دمی تھا جس کی دونوں آ تکھیں موٹی موٹی تھیں ، سرینیں بڑی تھیں ، کردن اس قدر کہی کہ میں نے ایسی بھی نددیکھی تھی ۔ جبکہ اس کی داڑھی نہیں تھی ، بالوں کی دو چٹیا بی جو کئو تی پیدا کی ہے اس میں حسین ترین شکل تھی ۔ بادشاہ نے بوچھا کہ تم بی جو کئوتی پیدا کی ہے اس میں حسین ترین شکل تھی ۔ بادشاہ نے بوچھا کہ تم اس کو بیچا ہے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں ۔ اس نے بتایا کہ یہ آ دم مالیقہ بیں اور وہ سب لوگوں سے زیادہ

بالون والے تھے۔ www.KitataSunnat.com

### حضرت نوح عليلة كي تصوير:

اس کے بعداس نے ہمارے لیے ایک اور دروازہ کھولا اوراس میں سے ایک سیاہ ریشمی کپڑا نکالا۔اس میں بھی ایک تصویر تھی جس پر ایک سفید شخص مبیٹا ہوا تھا اس کے بال تھے گھونگھرا لے بالوں کی طرح ،اس کی آنکھیں سرخ تھیں ،سر بڑا تھا ، داڑھی خوبصورت تھی۔اس نے پوچھا کہ اس کوتم پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کنہیں۔اس نے بتایا کہ بینوح مائیلا ہیں۔

### حضرت ابراجيم عليلا كي تصوير:

اس کے بعداس نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس میں ہے ایک سیاہ ریشم نکالا۔ اس میں ایک سیاہ ریشم نکالا۔ اس میں ایک آ دمی تھا جوانتہائی سفیدرنگ والا، خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا، لمجر خسار والا، مضید داڑھی والا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی مسکرادے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیاتم لوگ اس کو پہچا نتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں بہچا نتے۔ اس نے بتایا کہ بیابراہیم علیا ہیں۔

#### حضرت محدرسول الله مَثَاثِيمٌ كي تصوير:

اس کے بعداس نے ایک دروازہ کھولا۔ اس میں بھی ایک صورت تھی جو کہ انتہائی سفید تھی۔
یہ تو اللہ کی تشم رسول اللہ شاہی تھے۔ اس نے یو چھا کیاتم لوگ ان کو پہچا نتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں!
یہ تو محمد رسول اللہ شاہی ہیں ۔ کہتے ہیں کہ ہم رو پڑے۔ کہتے ہیں کہ اللہ جا نتا ہے کہ وہ (وکھانے والا) اُٹھ کھڑا ہوا۔ بعد میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کی تشم کیا یہ واقعی وہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی ہال یہ وہی ہیں۔ ایسے محسوس ہور ہا ہے جیسے ہم اُٹھی کود کھر ہے ہیں۔ البنداوہ تھوڑی دیر تک اس صورت یہ وہی ہیں۔ ایسے محسوس ہور ہا ہے جیسے ہم اُٹھی کود کھر ہے ہیں۔ البنداوہ تھوڑ کی دیر تک اس صورت کود کھتا رہا چھر کہنے لگا بہر حال یہ آخری گھریا آخری خانہ تھا مگر میں نے اس کو پہلے کھول دیا ہے۔
تاکہ میں اس کوجلدی دیکھوں جو محق تمھارے ہاں ہے۔

## حضرت موی اور مارون میبایم کی تصویر:

اس کے بعداس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ رکیشم نکالا۔ اس میں ایک صورت بھی گندم گوں ، سیابی مائل ۔ یکا کیک و یکھا تو ایک آ دمی تھا انتہائی گھونگھرالے بالوں وال ا،

گہری آنکھوں والا ، تیز نگاہوں والا ، بخت چہرے والا ، باہم جڑے ہوئے دانتوں والا ، موٹے او پرائے کھوں والا ، موٹے او پراُٹھے ہوئے ہوئوں والا جیسے کہ سخت غصے میں ہے۔ ( دکھانے والے ) نے پوچھا کہ کیاتم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کنہیں۔اس نے بتایا بیموئی طیفا ہیں۔

اوراس کے برابر پہلومیں ایک اورصورت بھی جوموی علینا کے مشابتھی مگران کے سرپرتیل لگا ہوا تھا۔ پیشانی چوڑی تھی ،اس کی آنکھ میں بھینگا پن یا ایک طرف جھکا و تھا۔ اُنھوں نے بتایا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔اس نے بتایا کہ یہ ہارون بن عمران ہیں۔ حضرت لوط علینا کی تصویر:

اس کے بعداس نے ایک اور دروازہ کھولا۔اس میں ایک سفیدریشم نکاوایا۔اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جس کا گندمی رنگ تھا۔ بال سیدھے تھے۔میانہ قد تھا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ غصے میں بیٹھا ہے۔اُنھوں نے بوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ بیں۔اس نے کہا کہ مدلوط مالیٹا ہیں۔

#### حضرت المحق عاينًا كى تصوير:

اس کے بعداس نے ایک ادر درواز ہ کھولااس میں سے ایک سفیدر کیٹمی کیڑا انگلوایا۔اس میں ایک صورت تھی جو کہ ایک سفید رنگ کا آ دمی تھا اس کے رنگ میں سرخی کی آمیزش تھی، ناک کی ہڈی او نچی تھی، دخیار ملکے تھے بھرے ہوئے نہیں تھے، چہرہ خوبصورت تھا۔اُنھوں نے بوچھا کہ اس کو بہچانے ہو؟ ہم نے بتایا کنہیں۔اس نے کہا کہ یہا تھی ایسا ہیں۔

#### حضرت يعقوب ملينًا كي تصوير:

اس کے بعداس نے ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے ایک سفیدریشم کا کپڑا نکالا۔اس میں ایک صورت تھی جو کہ آنکالا۔اس میں ایک صورت تھی جو کہ آنکی خلیا ہے مشابرتھی مگر اس کے بنچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ اُنھوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔اس نے کہا کہ یہ یعقوب علیا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیا اللہ کی تصویر:

اس کے بعداس نے ایک اور دروازہ کھولا اوراس میں سے ایک سیاہ ریشم نکالا ۔اس میں

ایک آ دمی کی صورت تھی جوسفید رنگ خوبصورت چہرے والا آ دمی تھا ، ناک کی ہڈی اُونچی تھی ، خوبصورت قامت تھی۔اس کے چہرے پر نور غالب تھا مگر چبرے میں عاجزی پہچانی جارہی تھی۔ یہ بھی سرخی ماکل تھے۔اُنھوں نے بوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے بتایا کہنیں۔اس نے کہا کہ بیا ساعیل عالیٰنا ہیں جمھارے نبی کے دادا۔

حضرت بوسف ملينًا كي تصوير:

اس کے بعداس نے ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے ایک سفیدریشم نکالا۔ اس میں ایک صورت تھی آ دم علیفا جیسی ۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پرسورج رواں دواں ہے ۔ اُنھوں نے بوچھا کہ اس کوجانتے ہو؟ ہم نے منع کیا تواس نے بتایا کہ یہ یوسف علیفا ہیں۔

حضرت داؤد مليلاً كى تصوير:

اس کے بعد ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے ایک سفید ریشم نکالا اس میں ایک آدمی کی صورت تھی جو کہ سرخ رنگ والا تھا، پنڈلیاں پتا تھیں، آنکھیں چھوٹی تھیں، پیٹ بڑا تھا، میا نہ قد تھا۔ جسم پر تلوار اڈکائی ہوئی تھی۔ اُنھوں نے پوچھا کہ اس کو جانتے ہو؟ ہم نے کہانہیں۔ اُنھوں نے بتایا کہ بیداؤد الیا ہیں۔

حضرت سليمان عَلَيْلًا كَي تصوير:

اس کے بعدایک اور دروازہ کھولا ،اس میں ہے ایک سفیدریشم نکالا۔اس میں ایک آدمی کی شبیقی ۔اس کی سرین موٹی تھی ، پیر لمب تھے۔ بیآ دمی گھوڑے پرسوارتھا۔اُنھوں نے بوچھا،اس کو پہچانے ہو؟ ہم نے کہا کنہیں۔اُنھوں نے بتایا کہ بیسلیمان بن داؤد علیفائے۔

حضرت عيسى علينا كى شبيه:

اس کے بعداس نے اور دروازہ کھولا اوراس میں سے ایک سیاہ ریشم نکالا۔اس میں ایک سفید شبیقی ، وہ ایک نوجوان آ دمی تھا۔ داڑھی انتہائی شدید کالی تھی ، بال زیادہ تھے۔ آئکھیں خوبصورت ، چیرہ خوبصورت۔ اُنھوں نے پوچھا،اس کو جانتے ہو؟ ہم نے منع کیا تو اُنھوں نے

بنایا کھیسٹی بن مریم علیاتا ہیں۔

ہم نے پوچھا پیضورین آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں۔اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیہ بالکل اسی کیفیت پر ہیں جس پر انبیاء پیلی کی صورتیں اور شکلیس بنائی گئی تھیں۔اس لیے کہ ہم نے دکھ لیا ہے کہ ہمارے نبی مگڑ آئی کی صورت وشکل بالکل آخیں کی مثل ہے؟ لبذا ہر قل ملک اعظم نے کہا کہ بے شک آ دم علیا ان انبیاء کی تھی کہاں کواس کی اولا دہیں سے انبیاء کہا کہ بے شک آ دم علیا اللہ نے آ دم علیا پر ان انبیاء پیلی کی صورتیں اور شکلیں اُتاری تھیں۔اور وہ آ دم علیا اگر کے خزانے میں محفوظ تھیں۔سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے قریب مغروب ہونے کی جگہ کے قریب خوالے کردیا تھا۔اس نے ان کو حضرت دانیال علیا محدولے کردیا تھا۔

اس کے بعد (ہرقل نے ) کہا، من لواللہ کی قتم بے شک میرادل تو خوش ہے میرے ملک ہے ۔ نگلنے پرادراگر میں عبداور غلام ہوتا تو اس ملک کو نہ چھوڑتا، یباں تک کہ میں مرجاتا۔ پھراس نے ہمیں روانہ کیااور ہمیں اچھے طریقے سے صلہ دیااور ہمیں چھوڑ دیا۔

ہم سیدنا ابو بکرصدیق بڑتھ کے پاس پہنچے۔اورہم نے وہ سب کچھ بتایا جوہم نے دیکھا تھا۔
اور جو کچھاس نے ہم سے کہا تھا۔اوراس نے جو پچھ ہمیں صلد دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سدیق بڑتھ رور جو کچھاس نے ہم سے کہا تھا۔اوراس نے جو پچھ ہمیں صلد دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سدیق بڑتھ رور ہور کہتا تو وہ نہ ور بڑتھ رور کہتا تو وہ نہ ور سیکام کرتا (یعنی اسلام قبول کرتا)۔اس کے بعد کہا، ہمیں رسول اللہ طالبی نے خبر دی تھی کہ وہ لوگ ریعنی میسائی) اور یہودی اینے ہاں یعنی (تو را ق وانجیل میں) محمد طالبی کی صفت یاتے ہیں۔ انہ

<sup>(</sup>السنده ضعیف- اس كی سترضعیف ب\_تفسیر ابس كثیر سبوره الاعراف أبت (۱۵۷) و اندر حد البیه قبی فی دلانل البوه (۳۸۵/۱) (۳۹۰ سام مشق تم یب بعض الفاظ می تكارت اوراس مین میرانع میز بن مسلم راوی مجیول به المعنی (۳۹۹/۲) میزان الاعتدال (۳۷٬۲۷)

## کشتیاں جلا دوطارق بن زیاد کااندلس (سپین) پرحملہ کے موقع پر حکم

ا کبرشاہ نجیب آبادی کہتے ہیں طارق بھی آبنائے وسط میں تھااور ساصل اندلس تک پہنچا تھا کہ اس پرغنودگی طاری ہوئی اوراس نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم طُلِّقَافِراس سے فرماتے ہیں کہ تمھارے ہاتھ پراندلس فتح ہوجائے گا۔اس کے بعد فوراْ طارق کی آئکھ کھل گئی اوراس کواپنی فتح کا کامل یقین ہوگیا۔

## ائدلس كےساحل برطارق كاايك عجيب حكم:

طارق اینے ہمراہیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل پر اتر ااور سب سے پہلا کام بیکیا کہ جن جہازوں میں سوار ہوکرآئے تھے،ان کوآگ لگا کر سمندر میں غرق کردیا۔طارق کی بیترکت بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ذراغور و تامل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پیرطارق کی انتہائی بہادری اور قابلیت سیدسالاری کی ایک زبردست دلیل ہے۔طارق اس بات سے واقف تھا کہ بید مٹھی بھر نوج ایک عظیم الثان سلطنت کی افواج گراں کے مقابلہ میں بے حقیقت نظر آئے گی۔ مکن ہے کہ بربری نومسلموں کو گھریاد آنے گئے اور ماتحت فوجی افسراس بات برزور دیے لگیس کہ جب تک بڑی اور زبر دست فوجیس نه آئیں ،اس وقت تک لڑائی کا چھیڑنا مناسب نہیں ،اور بہتر یہ ہے کہ طبحہ کوواپس چلیں۔ایسی حالت میں یہ پہلی مہم نا کام رہے گی اور طارق کے خواب کی تعبیر مشتبہ وجائے گی۔طارق کواسینے خواب پراییا کامل یقین تھا کہ وہ اندلس کوای فوج ہے فتح کر لیما یقین مجھتا تھا۔اس نے جہاز وں کوغرق کر کےایئے ہمراہیوں کو بتا دیا کہ واپس جانے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے پیچھے سمندر ہے اورآ گے دشمن کا ملک ہے۔ سوائے اس کے اور کوئی صورت نجات کی باقی ندرہی کہ ہم وشمن کے ملک پر قبضہ کرتے اوراس کی فوجوں کو پیچھے وسکیلتے ہلے جائیں۔اس کام میں ہم جس قدر زیادہ چستی ، ہمت اور جفاکشی سے کام لیں گے ، ہمارے لیے

# یے در جاسرے وہ مات رسد دوم) بہتر ہوگا۔ستی،پست ہمتی اورتن آسانی کا نتیجہ ہلاکت وہر بادی کے سوائیج نہیں ہوسکتا۔ ®

🛈 طارق بن زیاد کا کشتیال جلانے والاسارا قصہ جعلی اور من گھزت ہے۔

## حضرت علی والٹیؤصدیق اکبر ہیں علی ڈلاٹیؤنے دوسر بےلوگوں سے سات سال يهله نمازيڙهي

عبادین عبدالله کابیان ہے کہ سیدناعلی جھائٹڑنے فرمایا میں اللہ کابندہ ہوں اور اس کے رسول سَالِیَا کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبرہوں اور میرے بعد جوصدیق اکبرہونے کا دعویٰ کرے گا وہ انتہا کی جھوٹا ہےاور میں نے دوسر بے لوگوں سے سات سال میلے نماز پڑھی ہے۔ 🏵

اسناده باطل-اس كى مندياطل مرسنن ابن ماجه ، كتاب النسة ، باب فضل على والله من الى طسالب حدیث و قدم (۱۲۰) شخ البانی نے اس کوعباوین عبداللہ کی وجدے باطل قرارویا ہے۔ مستدول للحاكم (١١٢/٣ يد حديث رقم (٤٥٨٤) ويمي كتيت بين عبادكوابن المديني فضعيف كباب كنز العمال (١٢٢/١٣) نالخيص الجير (١٣٢/٣) بعض محققين في اس كوشد يضعيف كهاب، جبكه ابن جوزي في اس كو من گھڑت کہا ہے۔

#### محمر بن اساعيل:

اس کا پہلا رادی محمد بن اساعیل الرازی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں اس کی حدیث باطل ہے۔ خطیب کہتے ہیں بداقتہ نہیں ہے۔ بلکہ بیروایت وضع کرتا ہے۔خطیب نے اس کی متعددروایات نقل کی ہیں جواس نے وضع کی ہیں۔

#### عبيدالله بن موى العبسى الكوفي:

اس کا دوسراراوی تعبیدالله بن موی ہے۔ جسے اگر چدابو حاتم اور کی بن معین وغیرہ نے ثقة قرار دیا ہے لیکن ويودا وَدفر ماتے بين ميتو آگ لگانے والاشيعة ہے۔امام احمد فرماتے بين سياحاديث ميس خلط ملط كرتا ہے اور بہت بری روایات بیان کرتا ہے۔ بلکدان کا موجد بھی وہ خود بی ہے۔ میں نے اسے مکہ میں ویکھا تھا لیکن میں نے اس سے روایت لینالپنفرلیس کیا۔ کسی نے امام احمد ہے سوال کیا کہ کیا میں اس سے روایات لوں۔ امام احمد

نے منع فرما دیا۔ اس سے بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤد ، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت فی ہیں۔ میزان ج ص ۱۲ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ میڈ ققہ ہے شیعہ ہے۔ ۱۲۳ھ میں اس کا انتقال ہوا۔ تقریب ص ۲۲۷۔

#### علاء بن صالح التميسي الكوفي:

ہ س کا تیسراراوی ملاء بن صالح ہے۔اہے آگر چدابوداؤ داور یکی بن معین نے نقتہ کہا ہے۔ابوعاتم اورابوزرعہ کہتے میں اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں لیکن علی بن المدین کا بیان ہے میمئراحادیث روایت کرتا ہے جس کی مثال خود ہدروایت ہے۔میزان جہم عام 191۔

#### عيادين عبداللدالاسدى الكوفى:

یہ اس روایت کی سند کا آخری راوی ہے بخاری کہتے ہیں اس پراعتراض ہے۔ ذہبی کہتے ہیں اس نے حطرت علی ڈائٹوز کی جانب یہ بہتان منسوب کیا ہے۔ ابن المدینی کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے۔ میزان ٹی امس ۳۲۸۔ بیتو وہ تخیلات تھے جوہم نے چودہ پندرہ سال قبل تحریر کیے تھے۔ اب آگے ابن الجوزی کا فیصلہ بھی ہیںے۔ وہ فریاتے ہیں۔

بیہ روایت موضوع ہے اور اس کا واضع عباد بن عبداللہ ہے ۔ علی بن المدینی کا بیان ہے کہ وہ تعیف الحدیث ہے۔ از دی کا بیان ہے کہ بیعی وایات پیش کرتا ہے کہ بیان ہے کہ میں نے ابوعبداللہ یعنی امام احمد بن ضبل ہے اس روایت کے بارے ہیں دریافت کیا۔ اُنھوں نے فرمایا اس کی روایت بھینک دویاق مشکرے۔ الموضوعات نی اص ۱۳۹۱۔

سہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم طابیۃ نے جب اعلان نبوت فر مایا اور حضرت خدیجہ بڑھا اور حضرت ابو بھر بھڑو فیر و اسلام لائے تو کشنے والے کہتے ہیں کہ حضرت علی شائند سب سے پہلے ایمان لائے ہیں یا بچوں میں سب ہے بھل دو ایمان لائے ہی خرجب وہ ایمان لائے تو ان کی عمر کیا تھی ۔ کوئی کہتا ہے کہ پائن سال ۔ کوئی نواور زیادہ سے زیادہ تیرہ بیان کی جاتی ہے ۔ بالفاظ دیگر دعویٰ یہ کیا جارہا ہے کہ حضرت علی سات سال ۔ کوئی نواور نیادہ سے تابی تھا تی ہے ۔ بیمنا ملم ظاہر کی روست ہر گزیہ بھو میں نہیں آ سکتا ۔ اس کے لئے کسی ولی اور پیرکوتلاش کرتا ہوگا تا کہ وہ باطنی علوم کے ذریعہ ہماری پرین واشنگ کرسکے۔ علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب مدیر' البینات' مدرسہ نیوٹا وان کر اپنی آئی گیا ہے' مساس سے المحاسم سے سامن سے المحاسم سے سے المحاسم سے ال

ا بن ماجیکی دوسری موضوع حدیث وہ روایت ہے جوابن ماجہ نے فضل علی میں منبال من عباد بن عبداللہ کے ذریعیت کا جا لگ ذریعی تقل کی ہے کہ حضرت علی جائیٹنے فرمایا: میں اللہ کا ہندہ اور اس کے رسول سائیٹیز کر ابھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبرہوں۔ میرے بعد جوخود کوصدیق اکبر کہے وہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں ہے سات سال قبل نماز پڑھی ہے۔

ا بن الجوزی کہتے ہیں میموضوع ہے۔اس میں آفت عباد ہے اور منہال کو شعبہ نے ترک کیا ہے۔ ذہبی میزان میں عباد کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ اس عباد نے حضرت علی ڈٹٹٹٹ پرجھوٹ بولا ہے۔

علامة تعمانی لکھتے ہیں بلکہ ذہبی نے ''تلخیص'' میں واضح طور پر بیہ بات ککھی ہے۔

کہ حاکم نے جو یہ کہا ہے کہ بدروایت بخاری ومسلم کی شرط پر سی ہے بیتوان میں سے ایک کی شرط پر بھی پوری نہیں اترتی ۔ بلکہ بیتو صحیح بھی نہیں ۔ بیتو باطل ہے۔اس پر غور کر لینا چاہیے کیونکہ عباد کوابن المدینی نے ضعیف کہاہے۔ماندس به الحاجة ص ۳۸۔

## ا يك پيجيد ه اورمشكل مقدمه مين سيد ناعلي رڻائنيُّهُ كا دانشمندانه فيصله

حضرت علی بیلنز فرماتے ہیں کہ نبی علیلائے جھے یمن بھیجا، میں ایک الی قوم کے پاس پہنچا جضوں نے شیر کو شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھود کرا ہے ڈھا نپ رکھا تھا (شیر آیا اوراس میں گر پڑا)، ابھی وہ یہ کام کررہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی اس گڑھے میں گر پڑا، اس کے چھچے دوسرا، تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کوزخمی کر دیا ، یہ د مکھ کرایک تیسراحتی کہ چار آ دمی گر پڑے، اس گڑھے میں موجود شیر نے ان سب کوزخمی کر دیا ، یہ د مکھ کرایک آ دمی نے جلدی سے نیز ہ مکڑ ااور شیر کو دے مارا، شیر ہلاک ہوگیا اور وہ چاروں آ دمی بھی اپنے اسے خل ہے۔

مقتولین کے دارث اسلحہ نکال کر جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مدمقابل آگئے ،اتن دیر میں حضرت علی خائنۃ آئینچے ادر کہنے لگے کہ ابھی تو نبی ملیٹا حیات ہیں ،تم ان کی حیات میں با ہمی قبل و قبال کرو گے؟ میں تمھارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ،اگرتم اس پر راضی ہو گئے توسمجھو کہ فیصلہ ہوگیا، ادراگرتم سجھتے ہو کہ اس سے تمھاری شفی نہیں ہوئی تو تم نبی ملیٹا کے پاس جا کر اس کا فیصلہ کروالیہا، وہ تمھارے درمیان اس کا فیصلہ کردیں گے،اس کے بعد جوحد سے تجاوز کرے گاوہ تن پزئیں ہوگا۔

فیصلہ میہ ہے کہ جن قبیلوں کے لوگوں نے اس گڑھے کی کھدائی میں حصہ لیا ہے ان سے چوتھائی دیت ، تہائی دیت ، نصف دیت اور کامل دیت لے کرجمع کر داور جوشخص پہلے گر کر گڑھے میں شیر کے ہاتھوں زخمی ہوا ، اس کے ور ناء کو چوتھائی دیت دے دو ، دوسرے کو ایک تہائی اور تیسرے کونصف دیت دے دو ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ( کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔)

چنانچدوہ نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس دفت نبی علیا متام ابراہیم کے پاس تھے، اُنھوں نے نبی علیا کوسارا قصہ سایا، نبی علیا نے فرمایا میں تمھارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، یہ کہہ کرآپ طابیا اُسٹیا گوٹ مار کر بیٹھ گئے ،اتی دیر میں ایک آ دمی کہنے لگایارسول اللہ! حسزت علی جی تنظ نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ فرمایا تھا، نبی علیا اسے کونا فذکر دیا۔ <sup>©</sup>

آسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مسند احمد (۱۷۷/۱) حدیث رقم (۵۷۳) علامہ شعیب الارناؤط نے اس کی ضعیف کہا ہے۔

## كيا حضرت عثمان والتنوا كلهاره ذوالحجبركوشه بيد بهوئ؟

منداحد میں روایت ہے ابومعشر کہتے ہیں کہ سیدنا عثان جانٹنز کی شہادت اٹھارہ ذوالحجہ بروز جمعة المبارک ۲۵ ھ میں ہوئی آپ کی مدت خلافت بارہ دن کم بارہ سال تھی۔ ﴿

<sup>﴿</sup> استادہ ضعیف ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ مستندا حمد (۷۳/۱) حدیث رقم (٥٤٥) اس میں ابو معشر راوی ضعیف ہے۔ صحیح روایت کے مطابق سیدنا عثان جائن کی شہادت ایا م تشریق کے درمیان ہوئی اور سیا ا بارہ ذوالحجر کی تاریخ بنتی ہے۔ روایت ہے کہ ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عثان جائن کی شہادت ایا م تشریق کے درمیان ہوئی۔ مسند احمد (۷٤/۱) حدیث رقم (٥٤٦) شعیب الارناؤط نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

## سورة حاقه كي آيات س كرسيدنا عمر ر الله ين كا اسلام قبول كرنے كا واقعه

حفرت عمر فاروق والفلاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں قبول اسلام سے پہلے نبی طافیقا کے ساتھ چھیٹر چھاڑ کے ارادے سے نکالیکن پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی مسجد میں جا چکے ہیں، میں جا کہا کہ ان میں جا کہا ہے گئے ہیں، میں جا کہا اور اس کے پیچھے کھڑا ہوگیا، نبی طافیا نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع کردی، مجھے نظم قرآن اور اس کے اسلوب سے تعجب ہونے لگا، میں نے اپنے دل میں سوچا واللہ! پی خض شاعر ہے جیسا کہ قریش کے اسلوب سے تعجب ہونے لگا، میں نے اپنے دل میں سوچا واللہ! پی خض شاعر ہے جیسا کہ قریش کے کہ ''قووہ ایک معزز قاصد کا قول ہے، کسی شاعر کی بات تھوڑی ہے لیکن تم ایمان بہت کم لاتے ہو۔''

یین کرمیں نے اپنے دل میں سوچا بیتو کا بهن ہے، ادھر نبی علیا نے بیآیت تلاوت فرمائی''
اور نہ ہی ہیک کا بہن کا کلام ہے، تم بہت کم نفیحت حاصل کرتے ہو، بیتو رب العالمین کی طرف
سے نازل کیا گیا ہے، اگر میپ فیمبر ہماری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرئے تو ہم اسے اپنے
دائیں ہاتھ سے پکڑلیں اور اس کی گردن تو ڑوالیں اور تم میں سے کوئی ان کی طرف سے رکاوٹ نہ
بن سکے'' یہ آیات س کراسلام نے میرے دل میں اپنے پنج مضبوطی سے گاڑنا شروع کردیے۔ (اُ

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مسنداحمد (۱۷/۱) حدیث رقم (۱۰۷) شعیب الارناؤط نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ مجمع الزوائد (۱۲/۹) حدیث رفع (۱٤٤٠٧) منقطع ہے اس لیے کہ شریح بن عبید نے سیدناعمر اللہ تاکن کا زمانہ بیس یایا۔

## سیدناعمر ولانٹیڈے قبول اسلام کے متعلق تیسراوا قعہ سینے پر ہاتھ اور حضور منالیکم کی دعا

عبدالله بنعمر جلخ تُناسب روايت ہے كہ جب حضرت عمر جلطنائنے اسلام قبول كيا تو رسول الله

مَنْ اللَّهُ فَا إِنْ كَ سِينَ يرِ بِالتَّهِ مَارِكُرِتَيْنِ مُرتبه وعاكى:

((اللهم اخرج ما فی صدر عمر بن غل و ابدله ایمانا)) ''اے الله عمر بن خطاب (ولائن؛ کے دل میں جو کچھ کچی بیاری ہے اس کو ایمان کی دولت سے بدل دے۔''<sup>®</sup>

السناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مستدر ک للحا کم (۸۳/۳) حدیث رقم (۲۶۹۲) وہی کہتے ہیں کہ بخاری نے کہائی میں خالد بن انی بکر العری کے پاس محکر روایات ہیں۔ مسجمت النو واند (۲۰۰۸) حدیث رقم (۱۲۹۹) رواہ الطبر اندی فی الاوسط رقم (۱۲۰۹) و الکبیر رفم (۱۳۱۹) بعض کا کہناہے کہ حضرت بمر جائٹنا آپ کی خدمت بیں حاضر ہوئے تو آپ نے مندرجہ بالا دعا کی تو عمر جائٹنا نے اسلام قبول کرلیا بھر ہمارے خیال میں روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر جائٹنا قبول اسلام کی نیت وارادہ سے جب نبی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ مائٹنا نے بیدعافر مائی ویسے بھی ذہبی نے اس روایت کوغیر سے کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

## میں آپ کے لیےالیی چکی بناؤں گا کہ شرق ومغرب تک لوگ اس کا چرچا کریں گے (ابولؤ لؤ)

ابن انیر جزری نے اپنی کتاب اسد الغاب فی معرفۃ الصحابہ میں روایت نقل کی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رخاتیٰ نے ابولؤلؤ سے کہا تھا کہ میرے لیے ایک چکی بنا دے اور اس نے جواب دیا کہ بہت خوب میں آپ کے لیے ایک چکی بنادوں گا کہ تمام شہروں میں اس کا چرچا ہوگا۔ حضرت عمر رخاتیٰ اس کی بات سے چونک اُضے اس وقت حضرت علی بڑاتیٰ بھی ان کے ساتھ سے سید ناعلی بڑاتیٰ نے اس کا جواب من کر حضرت عمر بڑاتیٰ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین بڑاتیٰ اس نے آپ کوتل کی دھمکی دی ہے۔ ﴿

## ابولؤلؤ فيروز مجوسي نهيس بلكه عيسائي تفا

خطباء وعوام الناس میں مشہور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب دلاٹیڈ کا قاتل ابولؤ کؤ فیروز مجوسی تھا جبکہ یہ بات صحیح نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ وہ عیسائی تھاروایت کے الفاظ ہیں۔

((وكان اسمعه فيروز وكان نصرانيًا))

 $^{\circ}$ ابولۇلۇ كانام فىروزىھااور يەيىسائى مەمبەركھتاتھا $^{\circ}$ 

(آو یکسیس: مستدرك للحاكم (٩١/٣) حدیث رقم ( ٤٥/٢) كنز العمال (٢٩٨/٧) الاحسان (٢٠٥/٥) كنز العمال (٢٩٨/٧) الاحسان ( ( ٣٣٣/١٥) تيزطبري كي روايت مين م كم فيره بن شعبدال سے دور جم روزان نيكس ليتے سے جبكہ طبري كي دودر جم والي روايت ضعيف م حيح روايت كے مطابق حضرت مغيره بن شعبدال سے چارور جم يومينيكس وصول كرتے سے ديكسيس مستدرك حواله سابقد و صحيم الزوائد ( ٧٦/١) حدیث رقم ( ١٤٤١٤) كناب المنافب و صحيم ابن حبان كتاب اخباره عن منافب الصحابه حدیث رقم ( ٥٩٠٣)

# حضرت عباس رہ اللہ کے مکان کا پر نالہ سیدنا عمر رہ اللہ نے اُ کھاڑ دیا عباس ہی تھی نے مقدمہ دائر کر دیا

روایت ہے نبی منابید کے چیا حضرت عباس جائٹ کا مکان مجد سے متصل واقع تھا، اوراس کا پرنالہ مبعد میں گرتا تھا۔ بعض اوقات اس میں پانی آتا تو نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عمر برنالہ مبعد خالفت میں مبعد کے احترام اور نمازیوں کے آرام کی خاطراس پرنالے کواکھڑ وادیا ، حضرت عباس برنائٹ الک مکان اتفاق سے اس وقت وہاں موجود نہ تھے ، حضرت عباس برنائٹ گھر آئے تو بیدد کیھ کر بہت ناراض ہوئے اور فوراً مفتی شہر حضرت ابی بن کعب برنائٹ کے پاس خلیفہ وقت پر دعوی دائر کر دیا۔ اس پرسیدالانصار حضرت ابی بن کعب برنائٹ نے نیا کے سب سے خلیفہ وقت پر دعوی دائر کر دیا۔ اس پرسیدالانصار حضرت ابی بن کعب برنائٹ بن عبدالمطلب بوے حکمران کے نام فرمان جاری کر دیا ، کہ آپ کے خلاف حضرت عباس برنائٹ بن عبدالمطلب

نے مقدمہ دائر کیا ہے، لہذا عدالت میں حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کریں۔

آج کل کا کوئی بادشاہ ہوتا تو اس طلی کو اپنی سخت تو ہیں سجھتا، مگر عرب و تجم کا بادشاہ امیر المؤمنین نہایت سادگی سے تاریخ مقررہ پر حضرت الی بن کعب کے مکان پر حاضر ہوگیا، اندر جانے کی اجازت بہت دیر کے بعد ملی ۔ کیونکہ حضرت الی بن کعب نہایت مصروف تھے، آتی دیر حضرت امیر المؤمنین باہر کھڑ ہے انتظار کرتے رہے، تھوڑی دیر بعد حضرت عباس ڈائٹو بھی پہنچ کے مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر ڈائٹو خلیفہ وقت نے کچھ کہنا چاہا، مگر فاصل جج نے روک دیا اور فرمایا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے اپنا دعوی چیش کرے مہر بانی فرما کر آپ خاموش رہیں، بات اصولی تھی، اس لیے امیر المؤمنین خاموش ہوگے اور مقدے کی کارروائی شروع ہوئی۔

حضرت عباس والتفائي بيان ديا كه جناب مير ، مكان كا پرناله شروع سے بى مسجد نبوى كى طرف تھا، نبى مُلَّاتِيَّةُ كے مربد ميں بھى اسى طرف تھا، نبى مُلَّاتِيَّةُ كے مربد ميں بھى اسى جگهد مها، تكر مائيَّةً كے مربد ميں بھى اسى جگهد مها، تكر اب حضرت عمر والتفان ہوا ہے اور تكليف بھى پہنچى ہے، لہذا مجھ سے انصاف كيا جائے۔ تكليف بھى پہنچى ہے، لہذا مجھ سے انصاف كيا جائے۔

حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹونے کہا ،گھیرا کیں نہ۔آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر ڈاٹٹون کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا اے امیر المؤمنین آپ صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اب فر ما کیں ،حضرت عمر ڈاٹٹونے کہا پر نالہ میں نے اکھڑ وایا ہے ،اس لیے میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں ،حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹونے کہا آپ کو دوسرے کے مکان میں اس کی اجازت کے بغیر مداخلت کرنے کا کیاحق تھا،آپ نے ایسے کیوں کیا۔

حضرت عمر ہو تھوٹنے کہا جمحتر م قاضی صاحب، پر نالہ میں ہے بعض اوقات پانی آتا تو چھیٹیں اُڑ کر نمازیوں کے کپڑوں پر جاپڑتیں اور کپڑے خراب ہوجاتے ،اس لیے میں نے ان کی سہولت کی خاطر پر نالہ اکھڑوا ویا اوراس معاملہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی برا کا منہیں کیا۔

حضرت ابی بن کعب براتنفیشنے حضرت عباس براتنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فر مایے

آپ ان کے جواب میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، حضرت عباس ڈانٹوانے کہا جناب نبی حلقیٰ نے مان کے جواب میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، حضرت عباس ڈانٹوانے کہا جناب نبی حلقیٰ نے مان کے خودا پنی مبارک چھڑی سے زمین پرنشان لگائے اور میں نے آخی نشانات پر اپنا مکان بنوایا، جب مکان بن چکا تو یہ پرنالہ آپ نے اپنے تھم سے اس جگہ رکھوایا ۔ فرمایا کہ میر کے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤاور پرنالہ یہاں لگا دو، میں نے اوبا انکار کیا، مگر آپ نے بہت اصرار فرمایا، چنا نجہ آپ نیچ کھڑے ہوگئے اور میں نے آپ کے ارشاد کی تعیل کرتے ہوئے آپ کے کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ یہاں لگا دیا تھا، جہاں سے اب امیر المؤمنین نے اکھاڑ پھینکا ہے، کندھوں پر چڑھ کر پرنالہ یہاں لگا دیا تھا، جہاں سے اب امیر المؤمنین نے اکھاڑ پھینکا ہے، حضرت الی بن کعب دھنرت عباس ڈانٹوائے کے حضرت الی بن کعب دھنرت عباس ڈانٹوائے کہا کیا آپ اس واقعہ کا کوئی گواہ پیش کر سے جس ، حضرت الی بن کعب بیں ، حضرت الی بن کعب دونہیں بلکہ کئی گواہ پیش کیے جاسکتے ہیں ، حضرت الی بن کعب دونہیں المکہ کئی گواہ پیش کیے جاسکتے ہیں ، حضرت الی بن کعب دونہیں جاسکتے ہیں ، حضرت الی بن کعب دونہیں جاسکتے کہا تھی کہ جاسکتے ہیں ، حضرت الی بن کعب دونہیں جاسکتے کہا ایجھا پھر پیش کیجھے، تا کہ ابھی فیصلہ کرویا جائے۔

حضرت عباس بھا تھا، ہو جند انصار صحابہ بھا تھا کا ایک علام حاب ہے جضوں نے شہادت دی کہ ہمارے سامنے نبی علاقی اس جانے کا کا ایک عظیم حکمران (جواب تک آتکھیں نیچ نصب کرنے کا حکم دیا تھا، گواہی ختم ہوتے ہی دنیا کا ایک عظیم حکمران (جواب تک آتکھیں نیچ کے سامنے کھڑا تھا) آگے بڑھا اور حضرت عباس ڈھائیڈ سے کہنے لگا، اے ابوالفضل، (حضرت عباس ٹھائیڈ کی کنیت تھی ) اللہ کے لیے میراقصور معاف کر و بیجے، مجھے ہر گرعلم ختھا کہ نبی سائیڈ آنے فی موائیڈ کی کنیت تھی ) اللہ کے لیے میراقصور معاف کر و بیجے، مجھے ہر گرعلم ختھا کہ نبی سائیڈ آنے کے میراقسور معاف کر و بیجے، مجھے ہر گرعلم ختھا کہ نبی سائیڈ آنے کی کہ آپ خود یہ پرنالہ کو اکھڑ وا تا، یہ جو بچھ ہوا، لاعلمی سے ہوا اور اب اس کی تلافی اس طرح ہو کتی ہوئے کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑ ہے ہو کہ رہا لے کو اس طرح ہی کرنا چاہیے، چنا نچ تھوڑ ی دیر نے کہایا امیر المؤمنین انصاف کا یہی تقاضا ہے، آپ کو اسی طرح ہی کرنا چاہیے، چنا نچ تھوڑ ی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ قیصر و کسری کو شکست دینے والا جرنیل نہایت مسکینی سے دیوار کے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ قیصر و کسری کو شکست دینے والا جرنیل نہایت مسکینی سے دیوار کے ماتھ کھڑا ہے، اور حضرت عباس ڈھ ٹھڑا سے ، اور حضرت عباس ڈھ ٹھڑا سے کندھوں پر چڑھ کریرنالہ نصب کر دہے ہیں۔ ش

<sup>🛈</sup> بیدا قعجعلی اورمن گفرت معلوم ہوتا ہے، کسی متند کتاب سے صحیح سند ہے نہیں مل سکا۔

# ا گرمیں ساڑھے نوسوسال عمر والٹیڈ کے فضائل بیان کروں تو بھی ختم نہ ہوں ، جبریل علیقہ

سیدنا عمار بن یاسر رہائٹوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیرہ نے ارشا وفر مایا اے عمار رہائٹو ابھی میرے پاس جبریل علیا آئے تھے تو میں نے کہا ہے جبریل علیا ابھے بناؤ کہ آسانوں میں عمر کا کیا مقام ہے تو جبریل علیا آئے جواب دیا اے محمد سکاٹیٹا آگر میں عمر کے فضائل اتن دیر تک بیان کرول جننی دیرنوح علیا اپنی قوم میں رہے۔ ( یعنی ساڑھے نوسوسال) تو بھی عمر دہائٹو کے فضائل ختم نہ ہوں اور ابو بکر رہائٹو کی فضیلت تو عمر دہائٹو ہے بھی زیادہ ہے۔ ش

السناده ضعیف جدا اس کی سندخت ضعیف بر مجمع الزواند (۱۸/۹) حدیث رقم (۱۵۲۳) پیمی کمتے ہیں اس کواپویعلیٰ اور طبرانی نے الکبیراوراوسط میں روایت کیا براس میں الولیدین الفضل العزری سخت ضعیف راوی برابو یعلیٰ رقم ( ۱۹۰۳) والطبرانی فی الاوسط رقم (۱۹۹۳) تنزیه الشریعة لابن عراق (۱۳۶۸)

#### سيدنا عثمان ولانثنؤ كاخواب اورقبول اسلام كاواقعه

یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ سید ناز ہیر بن عوام کے پیچھے پیچھے چھھے سپلے یہاں تک کہ دونوں رسول اللہ طالیقی خدمت میں حاضر ہوئے نبی طالیقی نے دونوں پرسلام پیش کیا افضیں قرآن پڑھ کرسنایا حقوق اسلام ہے آگاہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بزرگی کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تصدیق کی عثمان والی فرائے نہا ہے اللہ کے رسول میں حال ہی میں شام ہے آیا ہوں ہم لوگ معان اور الزرقاء کے درمیان قریب قریب سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی جمیں پکارنے لگا کہ اے سونے والوجلدی ہواکی طرح چلو کیونکہ

#### احمد کا مکه میں ظہور ہو چکا یہاں آئے تو ہم نے آپ کا اعلان نبوت سنا۔ ®

# سیدناعثمان را شخیر کوان کی خاله سعدی بنت کریز کا شادی کی خوشخبری دینااور قبول اسلام بر آماده کرنا

عبدالعزیز زہری محد بن عبداللہ بن عروبن عثمان اپنے والد اور دادا کی سند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ڈائٹوئے اپنے قبول اسلام کا واقعہ ہمیں یوں بیان فر مایا ہے میں عورتوں کا دلدادہ شخص تھا چنانچہ ایک رات میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ کعبہ کے محن میں مبیطہ ہوا تھا اچا تک ہمیں آ واز سنائی دی : محمدا پی بٹی کا نکاح عتبہ بن الی الہب سے کرنا چا ہتے ہیں مقید دائتی ہمیں آ واز سنائی دی : محمدا پنی بٹی کا نکاح عتبہ بن الی الہب سے کرنا چا ہتے ہیں رقید دائتی ہمیں اللہ الی عورت تھی حضرت عثمان بڑا تھا کہ میں عتبہ پر سبقت کیوں نہ لے جاؤں میں وہاں نہ بیٹھا اور فوراً اُٹھ کراپنے گھر کی طرف چل پڑا میں نے گھریا بی خالہ سعدی بنت کریز اپنی قوم کوغیب کی خبریں سنایا کرتی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہنے گئی :

بشروحيت ثلاثآتترى ثم تلاثبا وثلاثا اخر

خوش ہوجا کجھے تین بارلگا تارخراج تحسین پیش کیاجا تاہے پھرسہ باراورایک اورسہ بار۔ ثم باخری کی تتم عشرا اتاك خيروو قيت الشرا

پھراکک باراور تا کہ دس بار پوری ہو جائے تیرے پاس خیر و بھلائی پنچی ہے اور شر سے محفوظ کیا ہے۔

انكحت والله حصانا زهرا وانت بكر ولفيت بكرا

بخدا تیرا نکاح ایک پا کدامن جا ندی صورت سے کیا جائے گا تو بھی کنوارا ہے اور کنواری کو برط

پائےگا۔

و فیتها بنت عظیم قدرا بنت امری بقد اشادذکرا

تم اسے قدر ومنزلت کے اعتبار سے ظلیم باپ کی بٹی پاؤ گے ایک ایسے شخص کی بٹی ہے جس کی شہرت کے تذکرے ہوں گے۔

حضرت عثمان ڈائٹی فرماتے ہیں؛ میں نے خالہ کے قول سے تعجب کیا اور کہا: اے خالہ کیا کہتی ہووہ بولی: اے عثمان!

لك الجمال ولك اللسان هذا نبي معه البرهان

تم ارے لیے حسن و جمال اور زبان ہے میخض نی ہے اور اس کے پاس بر هان ہے۔ ارساله بحقه الدیان و جاء التنزیل و الفرقان فاتبعیه لا تعتالك الاوثآن

الله تعالى نے انھيں برحق پيغير بنا كر بھيجا ہے ان كے پاس تنزيل وفر قان آئے ہيں للبذاتم ان كى اتباع كرو تخفيے بت گراہ نہ كرنے يا كيں۔

میں نے کہا: اے خالہ! آپ ایسی چیز کا ذکر کر رہی ہیں جس کا چرچا ہمارے شہر میں چل پڑا
ہے آپ اس کی وضاحت کریں وہ محد بن عبداللہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا
قر آن لا کمیں گے اور اللہ کی طرف اس کی دعوت دیں گے، پھر بولی: اس کا چراغ ہمیشہ دوشن رہے
گااس کا دین فلاح و کا میا بی ہے اس کا معاملہ کا مرانی ہے اسے غلبہ حاصل ہوگا گراہ لوگ اس سے
مغلوب ہوں گے چیخ و پکار فضول ہوگی اگر چہ گھسان کی جنگیں ہی کیوں نہ ہوں تلواریں بے نیام
ہی کیوں نہ ہوں او کہ چیخ و پکار فضول ہوگی اگر چہ گھسان کی جنگیس ہی کیوں نہ ہوں تلوارین اس کا کلام
میرے دل میں رہے بس گیا میں اس معاملہ میں سوچ و بچار کرنے لگا۔ دریں اثناء میں ابو بکر ہی آئی
کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا میں ابو بکر رہا ٹھڑنے کے پاس آیا اور انھیں تنہائی میں پایا میں ان کے پاس میٹھ گیا
ابو بکر رہا ٹھڑنے نے مجھے فکر مند دیکھا آپ نے فکر مندی کی وجہ پوچھی چونکہ ابو بکر دل میں دوسروں کا درو

ر کھتے والے شخص منتھ میں نے اٹھیں اپنی خالہ کا کلام سنا ڈالا۔ ابو بکر بڑاتئذنے فرمایا: اے عثان ر النظاميري ملاكت مو بلاشبه توعقلمندآ وي ميتمهار اورحق باطل مي مخفى نهيل ره سكتا مد كيب بت ہیں جن کی تھھاری قوم عبادت کرتی ہے کیا ہے گو نگئے پھر نہیں جونہ بن سکتے ہیں نہ دیکھے سکتے ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع ؟ میں نے کہا: اللہ کی تئم جی ہاں حقیقت میں بیا یسے ہی ہیں ابو بکر بولے: الله كي قتم تمھاري خاله نے سے كہا ہے الله كي قتم ! بيدالله تعالى كے رسول محمد ( عَلَيْهُمْ ) بن عبدالله میں اللہ تعالیٰ نے انھیں مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کیاتم ان کے پاس جاسکتے ہو کہ ان کی بات سن لومیں نے حامی بھر لی ،اللہ کی قسم! تھوڑی در بھی نہیں گز ری تھی کہ رسول اللہ عَالَيْظِ حضرت علی ڈٹاٹنڈ کے ساتھ ادھر ہے گز رے علی ڈٹاٹنڈ نے کیڑے اُٹھائے ہوئے تھے جب ابو بکر عَنَاتِينًا تشريف لائے اور بيٹھ گئے پھرميري طرف متوجه ہوئے اور فرمايا: اےعثان جائفا اللہ تعالٰی کی دعوت قبول كرلواور جنت ميں داخل ہو جاؤ بلاشبه ميں الله كارسول ہوں تيري طرف اورمخلوق كي طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔اللہ کی قتم میں نے جونہی آپ ٹائی اسے بات سی میں نے زرہ مجر وصل نہیں کی اسلام قبول کرلیا اور کلمے شہادت پڑھ لیا اس کے بعد میں نے رسول اللہ طابقہ کی بٹی رقیہ ٹاپٹنا ہے شادی کرلی۔ چنانچہ کہا جاتا تھا کہ سب سے اچھا جوڑا عثان ٹٹاٹڈاوررقیہ ٹاپٹا کا ہے پھر دوسرے دن صبح کوابو بکر ڈھٹھزعثان بن مظعون ابوعبیدہ بن جراح عبدالرحمٰن بن عوف ابوسلمہ بن عبدالاسداورارقم بن ابى ارقم كو لےآئے اور أنھول نے بھى اسلام قبول كرليا۔ چنانجدرسول الله طَيَّعِظَ کے پاس اڑتمیں (۳۸) مردجع ہو گئے ۔عثان ہاٹھئا کے اسلام لانے کے متعلق ان کی خالہ سعدی نے رہاشعار کیے ہیں:

هدی الله عثمانًا بقول الی الهدی و آر شده والله یهدی الی الحق الله تعالی نے عثمان کو مدایت دی ہے اور مدایت کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے اللہ تعالی حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ فتابع بالراى السد بدمجمدا و كان براى لا يصد عن الصدق السنة السنة

و العصفة الصبعوت بالعق بهنة مستقطان حبدر مارج الشهس في الا فق ال پيغمبرنے اپنی بیٹی کا نکاح کرادیا اور دوز وجین کا جوڑا جا ندجیسا ہے جو اُفق میں سورج کو ردیتا ہے۔

(آاسسناده ضعیف جدا۔ اس کی سند تحق ضعیف ہے۔ تاریخ این کیر جلد ۱۳ اس میں موجودراوی عبدالعزیز بن بن عمران الزہری کے متعلق بخاری کہتے ہیں اس کی حدیث ندائتھی جائے ۔ نسائی وغیرہ نے اسے متر وک کہا ہے۔ ویکھیں: میزان الاعتدال تر جمه ( ۲۸۵۷) اس راوی کی مزید مرویات کے لیے ویکھیں: تهذیب الکمال ( ۲۸۲۵) تقریب التهذیب ( ۱۱۲۱) (۱۲۲۷) مجمع الزوائد ( ۲۰۱۸) تهذیب ( ۲۰۱۸) تاریخ انکبیر للبخاری ( ۲۲۰۱۸) خلاصه تهذیب الکمال ( ۲۸۲۲) ۱۸۵۱ الکاشف (۲۰۱۲) تاریخ انکبیر للبخاری (۲۹۸۷) البحر ح و التعدیل ( ۱۸۱۷) لسان المیزان (۲۹۸۷) طبقات ابن سعد (۲۹۲۵)

#### سیدناعثمان رہائٹیئے کے قبول اسلام پراُن کے چیا کا جبر وتشد د

موی بن محمد بن ابرا ہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب سید ناعثمان بن عفان والتی نے جب سید ناعثمان بن عفان والتی بن الله الله بن الله الله بن بن الله ب

#### پراستقامت دیکھی توا**نھیں چھوڑ دیا**۔ <sup>®</sup>

است اده ضعیف جدا۔ اس کی سند مخت ضعیف ہے۔ طبقات ابن سعد جلد سوم ص ۱۵۵ اطبع نفیس اکیڈی کراچی۔
اس میں واقد کی کذاب اور متر وک ہے اور منوی بن محمد بن ابراہیم کے متعلق کی کہتے ہیں بیکوئی چیز نہیں۔ اس کی حدیث ند کھی جائے۔ بخاری کہتے ہیں عندہ منا کبراس کے پاس منکر روایات ہیں۔ نمائی کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ دار قطنی کہتے ہیں متر وک ہے۔ دیکھیں: میز ان الاعتدال ترجمہ ( ۱۹۸۳ ) جلد ۲ ص ۵۷۰۔

# نبی سَمَّاتُیْنِمُ کے گھر جاردن کا فاقہ عثمان رٹائٹیُّۂ کوخبر ہوئی تواناج ، آٹا ، گندم اور تھجوروں کے ڈھیر لگادیے

عائشہ رہ ایک ہے۔ کہ محمد منافی آئے گھر والوں نے چاردن تک کوئی چیز نہ کھائی حتی کہ جیجے چینے گئے چنا نچہ بی کریم منافی آئے گھر والوں کے پاس تشریف لاے اور فر مایا میرے بعدتم نے کوئی چیز پائی ہے؟ میں نے عرض کیا: بھلاہم کہاں ہے پاتے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر کسی چیز کو نہ لاے چنا نچہ آپ منافی ہے وضو کیا اور حالت انقباض میں نکل گئے پھر بھی ایک جگہ نماز پڑھی اور بھی دوسری جگہ اور پھر دعا میں مصروف ہو گئے۔ چنا نچہ دن کے آخری حصہ میں عثان پڑھئے اور سے کہا ہوئی نے اجازت طلب کی میں نے چاہا کہ معاملہ عثان بڑھئے ہے پوشیدہ رکھوں کیکن پھر جھے خیال آیا کہ میہ مالدار مسلمانوں میں سے ہیں شایدالنہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مکول کیکن پھر جھے خیال آیا کہ میہ مالدار مسلمانوں میں سے ہیں شایدالنہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بھول اللہ منافی کے کہا: اے بیٹا! محمد منافی کھر والوں نے چار دنوں سے کوئی چیز نہیں کیا کہاں ہیں؟ میں نے کہا: اے بیٹا! محمد منافی کے گھر والوں نے چار دنوں سے کوئی چیز نہیں کیا کہاں ہیں؟ میں نے عثان منافئ کورسول اللہ منافی کے کھر والوں نے چاردنوں سے کوئی چیز نہیں کیا ایک معالمہ منافی کورسول اللہ منافی کے متعلق خر دی عثان بڑائی رونے گے اور پھر فر مایا: اے ام المومنین! اس دنیا کا ناس ہو جب آپ پر میں میں نازل ہوئی ہوتو آپ نے فر مایا: اے ام المومنین! اس دنیا کا ناس ہو جب آپ پر میں میں نازل ہوئی ہوتو آپ نے فر مایا: اے ام المومنین! اس دنیا کا ناس ہو جب آپ پر میں میں نازل ہوئی ہوتو آپ نے فر مایا: اے ام المومنین! اس دنیا کا ناس ہو جب آپ پر میں میں نازل ہوئی ہوتو آپ نے فر میں اور ہم جسے دوسرے مالدار مسلمانوں کوخبر کیوں نہیں گی۔

اسنادہ ضعیف جدا۔ اس کی سند بحت ضعیف ہے۔ اس کو ابوقعیم نے فضائل الصحاب ابن عسا کر اور ابن قد امدنے کتاب البحاء والد قد وغیر و میں نقل کہا۔ الشریة ٩٩٢/٣٩١ ؛

#### أم المؤمنين أم حبيبه والفناس باغيول كى بدسلوكى

حضرت اُم المؤمنين حضرت اُم حبيبہ را اُلفاا پنے خچر پر سوار ہوکر پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آئیں تو لوگوں نے کہا اُم المؤمنین ہیں، ان لوگوں نے ان کے خچر کے منہ پر طمانچہ مارا تو آپ نے فرمایا ہواُمیہ کے وصیت نامے حضرت عثان جائفائے پاس ہیں، اس لیے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں تا کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں کہیں ایسا نہ ہو کہ بتیموں اور ہواؤں کے مال و جائیداد ضائع ہوجا کیں ۔ان باغیوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے خچر کی رسی تکوار سے کاٹ دی جس کی وجہ سے خچر بد کئے لگا اور حضرت اُم حبیبہ جانب گرنے لگیں''نعوذ باللہ'' کچھ لوگوں نے انھیں پکڑلیا قریب تھا کہ انھیں قتل کر دیا جائے لیکن پچھ دوسر نے لوگوں نے آپ کوگھر پہنچادیا۔ ®

@اسناده ضعیف -اس کی سند ضعیف ہے۔اس میں سیف بن عمر وراوی ضعیف ہے۔ (طبری جلد سوم بس ۳۹۴)

#### حضرت على ولانتمأ كاباغيوں كوسرزنش كرنااور باغيوں كااصرار

طبری کتے ہیں سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثان نواٹنڈ کے گھر کا محاصرہ چالیس دن رہا اوران باغیوں کا قیام سرّ دن رہا، جب محاصرہ کے اٹھارہ دن ہو گئے تو آٹھیں اطلاع ملی مختلف مما لک سے امدادی فوجیں آرہی ہیں شام سے صبیب آرہے ہیں، مصرسے معاویہ اپنے نشکر کے ساتھ آرہے ہیں اور کوف سے قعقاع امدادی فوج سے لے کرآرہ ہے ہیں اور نیز یہ بھی اطلاع ہے کہ بھاشع بھی روانہ ہوگئے ہیں جب آٹھیں بیڈ بر لی تو انھوں نے لوگوں کو حضرت عثمان ڈائٹوڈ کے پاس آنے اوران سے ملئے سے روک دیا اوران کے گھر میں کسی بھی چیز کے جانے پر پابندی لگا دی یہاں تک کہ پانی بھی بند کر دیا البتہ حضرت علی جھٹے شرورت کی بچھ چیزیں لے کرآ جاتے تھا اس دوران بیلوگ بہانہ ناش کرنے لگے گراٹھیں جنگ کرنے کے لیے کوئی بہانہ ناس سے اس لیے ان باغیوں نے آپ کے گھر پر پھر پھینکے اوران کا مقصد بیتھا کہ جواب میں وہاں سے بھی پھر پھینکے جانمیں تا کہ وہ سے کہ ہم سیس کہ ہمارے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔

یہ واقعہ رات کے وفت ہوا،ان کے پھر پھینکنے پر حضرت عثمان بڑا ٹھڑنے پکار کر فر مایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا شمصیں معلوم نہیں ہے کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے بیالوگ بولئے نہیں ، خدا کی قتم! ہم نے آپ پر پھر نہیں چھنکے اس پر آپ نے فر مایا پھر ہم پر کس نے پھر پھر پھوٹ ہوا کہ نہا اللہ نے ،حضرت عثمان بڑا ٹھڑنے نے فر مایا تم جھوٹ ہولتے ہوا گر اللہ کو ہم پر پھر پھر کھینکنا ہوتا تو اس کا نشانہ خطانہ جاتا مگر تمھارانشانہ خطاگیا۔

حصرت عثمان ولانتواہے پڑوی آل حزم کی طرف متوجہ ہوئے اور عمرو کے فرزند کو حضرت علی اللہ اللہ علی معلقہ کی اللہ کا اللہ

آپ نے طلحہ وٹائٹوا، زبیر وٹائٹوا، اُم المؤمنین حضرت عائشہ وٹائٹااور دیگرازواج مطہرات نبوی کی طرف بھی پیغام بھیجے چنانچے سب سے پہلے حضرت علی وٹائٹواورام المؤمنین حضرت اُم حبیبہ وٹائٹوا مدو کے لیے آئیں۔

حضرت علی بھائیڈ صبح سویرے تشریف لائے اور فر مایا اے لوگو! تم جوحرکتیں کر رہے ہو وہ نہ مؤمنوں جیسی ہیں اور نہ کا فروں جیسی ہیں ۔ تم اس شخص کی ضرور بات کو ہند نہ کرو کیونکہ روم و فارس کے جولوگ گرفتار کیے جاتے ہیں آھیں بھی ہم کھانا پینا مہیا کرتے ہیں اس شخص نے تمھارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے تو پھرتم اسے کس وجہ سے محصور کر رہے ہواور آھیں قبل کرنا چاہتے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم ہم آھیں کھانے پینے نہیں ویں گے۔ اس پر آپ نے اپنا عمامہ گھر میں ان لوگوں نے کہا، خدا کی تھی گی ہے، اس کے لیے میں نے کوشش بھی کی ہے، اس کے بعد آپ واپس ملے گئے۔ ©

<sup>(</sup>آ) اسناده ضعیف - اس کی **سند ضعیف ہے۔ طبر ی حوالد سابقداس میں سیف بن عمر وراوی ضعیف ہے۔** 

#### حسن بن على دلاتنيمًا و ديگرصحابه حِيَاتَيْزُمُ كاعتمان رِثَاتِمُهُ كي پهريداري كرنا

طبری کہتے ہیں پھرآپ نے حصرت طلحہ، زہیر، علی ڈی آڈٹا اور چند دیگر مخصوص لوگوں کواپنے پاس
بلایا اور پھر فر مایا اے لوگو! بیٹھ جاؤنٹمام لوگ بیٹھ گئے پھرآپ نے فر مایا اے اہل مدینہ! میں شہمیں
اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد شہمیں اچھا خلیفہ عطاء فر مائے۔
میں آج کے بعد پھرکسی کے پاس نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ صاور
فر مائے میں ان لوگوں سے اور ان سے جو میرے دروازے کے عقب میں موجود ہے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور ان سے کوئی الی بات نہیں کہوں گا جس کی بدولت وہ دین و دنیا میں کوئی فائدہ
اُٹھا کیس بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرے گا۔

پھرآپ نے اہل مدینہ کو تھم دیا کہ وہ واپس چلے جا کیں اورآپ نے واپس جانے کے لیے اٹھیں قتم دِلائی چنانچہ وہ سب واپس لوٹ گئے البیتہ حسن بن علی ،محمد اور ابن الزبیر وغیرہ اپنے والدین کے تھم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے اور حضرت عثان بڑائٹۂ خانہ شین ہو گئے۔ ©۔۔۔۔

اسناده ضعيف -اس كى سنرضعيف ب طبرى حوالدسابقداس بين سيف بن عمرورادى ضعيف ب-

## حضرت عثمان طلطنی نے شہادت والے دن پائجامہ پہنااور ہیں غلام آزاد کیے

منداحمہ میں روایت ہے کہ حضرت عثان غنی ڈلٹٹونے اپنی زندگی کے آخری دن اکٹھے ہیں غلام آزاد کیے بشلوارمنگوا کرمضبوطی سے باندھ لی حالانکہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت یاز مانہ اسلام میں اُنھوں نے اسے بھی نہیں پہنا تھا۔ ®

اسناده ضعیف - ای کی سندضعیف ہے۔ مسند احمد (۷۲/۱) حدیث رقم (۵۲٦) شعیب الارناؤط نے

اس كى سند كوضعيف كها ہے۔ اس ميں يونس بن الى يعقور العبدى راوى ضعيف ہے۔ اس كوابت معين ، نسائی اور احمد في سندي منظف كها ہے۔ مبيز ان الاعتدال (٣٢٠/٧) ترجمه (٣٣٢٥) من يوري يحين: تهذيب الحمال (١٥٧٢/٣) تو بعد يب التهذيب (٤٥٠/١١) (٨٧٠) الكاشف (٣٠٦٣) تاريخ البخارى الكبير (٢٠/١) الحرح و التعديل (٢٤٧/٩) الثقات (٢٥/٧)

#### حضرت عثمان رثاثثة كي شهادت تدفين اورنماز جنازه كي امامت

فروخ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثان ڈاٹھُؤ کی شہادت کے وفت موجود تھا انھیں ان کے خون آلود کپٹروں میں ہی سپر دخاک کردیا گیا اورانھیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ ®

آلسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔مسند احمد (۷۳/۱) حدیث رقم (۵۳۱) شعیب الارناؤط نے اس کی ضعیف کہا ہے۔

## کیاعثان رافقۂ کی نماز جناز ہ حضرت عبداللہ بن زبیر رفافۂ نے پڑھائی؟

ا یک روایت میں ہے، قمارہ کہتے ہیں کہ حضرت عثان ڈٹاٹٹو کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹو نے پڑھائی اوراٹھیں سپر دخاک کر دیا۔حضرت عثان ڈٹاٹٹوٹ نے اٹھی کووصیت کی تھی۔ ®

﴿ اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند انقطاع کی وید سے ضعیف ہے۔ مسند احمد (۷٤/۱) حدیث رفع م نے پڑھائی ۔ گراس کی حدیث رفع (۵٤٩) طبقات این سعد کی ایک روایت کے مطابق نماز جناز وجیر این مطعم نے پڑھائی ۔ گراس کی سندواقد کی کذاب کی وجہ سے میچے نہیں ۔

کلہاڑی لے جاؤاور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کرشہر میں بیجا کرو حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نبی کریم ٹاٹٹٹ کی خدمت میں

آیاوہ کچھ مانگ رہاتھا تو آپ نے فرمایا کیاتمھارے گھر میں کچھنہیں ہے کہنے لگا کیوں نہیں ایک ملل ہےاس کا ایک حصد اوڑھ لیتے ہیں اور ایک حصد نیچے بچھا لیتے ہیں اور ایک بیالہ ہے جس ے یانی میتے ہیں آپ مُلْقِیْم نے فرمایا بیدونوں چیزیں میرے پاس لے آؤچنانچدوہ لے آیا تو نبی مَنْ اللَّهُ إِنَّا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الرَّفِرِ ما ما كون به چيزين خريدتا ہے؟ ايك شخص نے كہا ميں انھيں ایک درہم میں لیتا ہوں۔آپ ناٹیم نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ آپ ناٹیم نے دویا تین بارفر مایا۔ایک اور مخف نے کہامیں ان کودور ہم میں خرید تا ہوں۔ چنا نچیآ پ نے دونوں چزیں اسے دے دیں اور دو درہم لے لیے اور وہ دونوں اُس انصاری کو دے دیے اور اس سے فرمایا: ایک درہم کا کھانا خرید واور اینے گھر والوں کو دے آؤ دوسرے سے کلہاڑا خرید کرمیرے یاس لے آؤ۔ چنانچہوہ لے آیا تو آپ مالٹی آئے نے اس میں اسنے ہاتھ مبارک سے دستہ تھونک دیا اور فرمایا:'' جاِوُ! لکڑیاں کاٹو اور پیجواور پندرہ دن تک میں شمصیں نہ دیکھوں ۔'' چنانچہ وہ شخص چلا گیا لکڑیاں کا ٹنا اور بیتیارہا پھرآیا اور اسے دس درہم ملے تھے کچھ کا اس نے کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے پینے کی چیزیں تورسول اللہ سالی اُنے فرمایا بیاس ہے بہتر ہے کہ ما تکنے سے تیرے چہرے بر قیامت کے دن داغ ہوں \_ بلاشبہ مانگنامناسب نہیں ہے سوائے تین آ دمیوں کے بہت زیادہ فقیر، مختاج خاک نشین کے یابے چینی میں مبتلا قرض دار کے ، یادیت میں پڑے خون والے کے۔ <sup>®</sup>

<sup>(</sup>اسساده ضعیف - اس کی سنرضعیف ہے۔ ابو داؤد، کتاب الرکاة، باب ماتجود فیه المسالة حدیث رقم (۱۲۵۱) سن ابن ماجه، حدیث رقم (۲۱۹۸) سن نسانی، کتاب البیوع، حدیث رقم (۲۵۱۲) شخ البانی نے اس کوشعیف کہا ہے۔ ارواء العلیل (۳۷۱۳) (۲۷۱۳) مشکاة المصابیح (۲۸۷۳) (احادیث البیوع) تخریج مشکلة الفقر حدیث (۱۵) (۱۰/۳) ہم نے البانی کی تحقیق پراس کوشعیف کہا ہے۔ گربعض الل علم تحقیق نے اس کی سندکوشن رادویا ہے۔ اس میں ابو بکر افظی راوی کے متعلق حافظ تقریب میں کہتے ہیں لایعرف حالد۔ بخاری کہتے ہیں اس کی حدیث تحقیم نہیں۔ جو اس حدیث کوشن کہتے ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن الحدیث ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن الحدیث ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن الحدیث ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن الحدیث ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن کہتے ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن کہتے ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن کہتے ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن کہتے ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی حسن کہتے ہیں ان کے زود یک ابو بکر افظی راوی کے ابو بکر اور بیات کی دور بیات ابو بکر افظی راوی کے دور بیات کر اور بیات کر دور بیات کر ابور بیات کر دور بی

## 

الی السفر راوی سے مروی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید بڑاتؤ جرہ (شہر) میں بن المز اربۃ کے معاطع میں گئے تو آپ سے کہا گیا کہ ہوشیار رہیں کہیں عجمی لوگ آپ کوز ہر نہ بلا دیں۔ خالد بن ولید بڑاتؤ نے کہا میرے پاس زہر لاؤ آپ کے پاس زہر کا پیالہ لایا گیا تو اُنھوں نے اپنے ہاتھ سے پیالہ پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا پیالہ پی گئے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ بعض حضرات اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید جڑاتؤ کے پاس کوئی شخص زہر ہلاہل حضرات اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید جڑاتؤ کے پاس کوئی شخص زہر ہلاہل کے کہ آپ کا لمبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کوئی کرضیح سلامت زندہ ہیں تو ہم جان لیس کے کہ آپ کا فد ہب اسلام سے اند ہر سے آپ نے بسم اللہ پڑھ کروہ زہر کا پیالہ پی لیا اور اللہ کے کہ آپ کا فد ہب اسلام سے اند ہوا۔ ©

آاسناده ضعیف - اس به استرضعیف بے مسند ابی یعلی ، مسند خالد بن ولید حدیث رقم (۷۱۸۱) سند میں انقطاع ہے ہالی السفر راوی کی خالد بن ولید التی الت الت ابت شہیں مسجمع النوواند (۳۵۰/۹) حدیث رقم (۱۵۸۸۶) کتاب المناقب - والطبر انی فی الکبیر رقم (۳۸۰۸) (۳۸۰۹)

### اطاعت رسول کی مشہور مثال گھر اسلام ہےاور دستر خوان جنت ہے

عطیہ سے روایت ہے کہ اُنھوں نے ربیعہ جرشی رفائٹاسے سنا وہ کہتے ہیں کہ''نبی مُنٹیڈا کے پاس فرشتہ آیا، آپ سے کہا گیا: آپ کی آنکھیں سوجا کیں اور آپ کے کان سننے لگیاں اور دل غور وفکر کرے ۔ آپ مُنٹیڈا نے فرمایا:''لیس میری آنکھیں سوگئیں، میرے کان سننے لگے اور میرا دل سیجھنے لگا۔'' آپ مُناٹیڈ نے فرمایا:''مجھ سے کہا گیا کہ ایک سر دار نے ایک مکان بنایا، پھر دسترخوان لگایا اور ایک دعوت دینے والا بھیجا، جس شخص نے دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور

دسترخوان سے کھایا،اس سے سردارخوش ہو گیا اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا، وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کچھے کھایا اور اس پرسر دار ناراض ہو گیا ۔ فر مایا: پس وہ سر دار اللہ ہے، اور محمد سن میں معت دینے والے ہیں، گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے۔'' ۞

(۱۳۱۸) استاده ضعیف - اس کی سنرضعیف ہے۔ اتسحاف (۲۵۷۷) شیخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ ویکھیں: مشکاۃ المصابیح تحقیق للالبانی وقم (۱۲۱) المعجم الکبیر للطبرانی (۲۵۰/٤) حدیث وقم ( ۳۲۶٪) اس پیرعیاد بن منصور داوی ضعیف ہے۔ دلس ہے آخر پیراس کا حافظ بھی فراب ہوگیا تھا۔ مسجد مسع السزواند (۲۲۰/۸) حدیث وقم (۱۳۹۵) اس پیر ریحان بن سعید صدوق ہے گرکھی بھا زلم طی کرجا تا ہے۔ کتساب السنة لمحمد بن نصر المروزی (۹۲/۱) حدیث وقم (۹۵)

# حضور مَثَلَقَیْقِم کا وزن کیا گیا آپ مَثَلِقیَّمْ ساری دنیا سے زیا دہ وزنی ہوئے

ابوذرغفاری دلائیز کہتے ہیں میں نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! جس وقت آپ کو نبوت عطا ہوئی تو آپ کو کیسے پنہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟'' آپ سُلُوْتُم نے فر مایا: ''اے ابوذر! میں مکہ کے کسی نالے پر تھا میرے پاس ووفر شنے آئے ان میں سے ایک زمین پر آیا اور دوسرا آسان اور زمین کے درمیان تھا ان میں سے ایک نمین پر آیا اور دوسرا آسان اور زمین کے درمیان تھا ان میں سے ایک نے اپنے ساتھ تو لو۔'' میں اس کے ساتھ تو لا گیا تو میں وزئی ''جی ہاں' اس نے کہا:'' ان کا دس آ دمیوں کے ساتھ تو لو۔'' میں اس کے ساتھ تو لا گیا تو میں ان کے ساتھ تو لا گیا تو میں ان کے ساتھ تو لا گیا تو میں ان کے ساتھ تو لا گیا تو میں تو ان سے بھی جھک گیا۔ پھر اس نے کہا:'' آئھیں ہزار آ دمیوں کے ساتھ تو لو۔'' میں ان کے ساتھ تو لا گیا تو ان سے بھی جھک گیا۔ پھر اس نے کہا:'' آئھیں ہزار آ دمیوں کے ساتھ تو لو۔'' میں ان کے ساتھ تو لا گیا تو ان سے بھی جھک گیا۔ پھر اس نے کہا:'' آئھیں و کھر ہا ہوں کہ دوم تر از و کے ہلکا ہونے کی وجہ تو لا گیا تو ان سے بھی جھک گیا۔ گویا کہ میں آئھیں و کھر ہا ہوں کہ دوم تر از و کے ہلکا ہونے کی وجہ سے جھی پر گر د ہے ہیں۔ آپ شکر مایا: پھر ان میں سے ایک نے اسے ساتھی سے کہا:''اگر

#### اس کی پوری اُمت ہے اس کا وزن کیاجا تا تو یقیناً بیاس ہے جھک جاتا۔ " 🕏

(اسناده ضعیف - اس کی سرضعیف ہے۔ مشکلة المصابیح حدیث رقم (۵۷۷٤) ورواه البرار فی کتاب الفضائل ذکر نبینا، باب بعثه حدیث رقم (۲۳۷۱) عن عروه عن ابی ذر روز المن کشف الاستار (۱۱۵/۳) اس میں انقطاع ہے عروه بن زبیر نے ابودر عُفاری رائی کا زمانہ جیس پایا۔

#### ایک دیہاتی کے بیس سوالات اور نبی کریم مثالی کے جوابات

سوال نمبر 1: مين امير (غني ) بننا حابها مون؟

جواب: فرمایا قناعت اختیار کرو،امیر ہوجاؤ گے۔

سوال تمبر2: میں سب سے براعالم بنتا جا ہتا ہوں؟

جواب: تقوي اختيار كروعالم بن جادً كــــ

سوال نمبر 3: عزت والابننا حابتا هول؟

جواب : ﴿ مُخَلُوقَ كِي سامنے ہاتھ پھيلا نا بند كر دوباعزت بن جاؤ گے۔

سوال نمبر4: احيما آ دمي بننا حيامتا هول؟

جواب: اوگول كونفع بهنچاؤ\_

سوال نمبر5: عادل بنناحيا بهنا بون؟

جواب: جمےاپنے لیے اچھا مجھتے ہود ہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔

سوال نمبر 6: طاقت وربننا جابتا هول؟

جواب: الله برتو كل (بھروسه) كرويه

سوال نمبر7: الله كررباريين خاص درجه جا بتا هول؟

جواب: کشت ہے ذکر کرو۔

سوال نمبر8: رزق کی کشادگی حیا ہتا ہوں؟

جواب: ميشه باوضور ہو۔

سوال نمبر 9: دعاؤل كي قبوليت حامتا مون؟

جواب: حرام نه کھاؤ۔

سوال نمبر 10: ايمان كى يحميل جا منا مورد؟

جواب: اخلاق الجھے كراور

سوال نمبر 11: قیامت کے روز اللہ سے گنا ہوں سے پاک ہو کر ملنا جا ہتا ہوں؟

جواب: جنابت کے بعد فوراً عسل کیا کرو۔

سوال نمبر 12: گناہوں کی کمی جاہتا ہوں؟

جواب: کثرت سے استغفار کرو۔

سوال نمبر13: قيامت كروزنوريس أمهنا جابتا مور؟

جواب: ظلم كرنا جيمورُ دو\_

سوال نمبر 14: میں جا ہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے؟

جواب: الله کے بندوں بررحم کرو۔

سوال نمبر 15: میں جا ہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے؟

جواب: لوگول کی پردہ پوشی کرو۔

سوال نمبر 16:رسوائی سے بچنا کیا ہتا ہوں؟

جواب: زناسے بچو۔

سوال نمبر 17: ميں جا ہتا ہوں كه الله اور اس كرسول مَنْ اللهُ الله كامحبوب بن جاؤن؟

جواب: جوالله اوراس كے رسول تالیج كومجوب ہوا ہے اپنامحبوب بنالو۔

سوال نمبر 18: الله كا فر مال بردار بننا حابهتا مول ..

جواب: فرائض كاابتمام كرو\_

سوال نمبر 19: احسان كرف والابنتاجيا جتابورى؟

جواب: الله کی اس طرح بندگی کروجیسے تم اے دیکھ رہے ہویا جیسے وہ تمصیں دیکھ رہاہے۔

اسنادہ ضعیف جدا۔ اس کی سزر مخت ضعیف ہے۔ کینز العمال (۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹) حدیث رقم (۱۲، ۱۲۵) بیتمام قصدوابی ہے اوراس میں مخت نکارت ہے۔ اس میں ابوحامدالمصر ی راوی مجبول ہے۔

## ا يک عورت کا عجيب قصه زنااور بچے کاقتل اورابو ہر رہے و ٹائٹو کا فتو کی

حضرت ابو ہریرہ جانٹونفر ماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اوراس نے جمھ سے بو چھا: کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچہ کوئل کر ڈالا، میں نے کہانہیں (تم نے دو بڑے گناہ کیے ہیں اس لیے ) نہ تو تمھاری آئکھ مجھی ٹھنڈی ہواور نہ مجھے شرافت و کرامت حاصل ہو۔ اس پروہ عورت افسوں کرتی ہوئی اُٹھ کر چلی گئی۔ پھر میں نے رسول اکرم خاتھ ہے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھے کہا تھا اور میں نے اسے جواب دیا تھا وہ سب حضور علقا کو بتایا ،حضور علقا نے فرمایا تم نے اسے براجواب دیا، کیاتم بیآ بیت نہیں بڑھتے:

﴿ وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا مِلْ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَاعَفْ لَهُ اللهُ إِلَّا مِنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا اللهُ عَلَا الله عَمْلا صَالِحًا قَاوُلْئِكَ يُبَدِّلُ الله صَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيْمًا فَي صَالِحًا قَاوُلْئِكَ يُبَدِّلُ الله صَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيْمًا فَي

[الفرقان: ۲۸\_۷۰]

''اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے ،اور جس شخص کے قل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فر مایا ہے اس کوتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا ہے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (وخوار) ہوکر رہے گا، مگر جو (شرک اور معاصی ہے ) تو ہہ کرلے اور (ایمان) بھی لے آئے اور نیک کام کرتارہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گذشتہ) گنا ہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور رہم ہے۔''

پھر میں نے بیآ بیتی اس عورت کو پڑھ کرسنا کیں ،اس نے کہاتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے میں جس نے میری خلاصی کی صورت بنادی۔

ابن جریری ایک روایت میں ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے جلی گئی اور وہ کہدر ہی تی ہائے افسوس! کیا ہے حسن جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس روایت میں آ گے یہ ہے کہ حضورا کرم مناقظم کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی واپس آئے اور اُنھوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈ ھنا شروع کیا ،اسے بہت ڈھونڈ ھالیکن وہ عورت کہیں نہ ملی ،اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی کے پاس آئی تو حضورا کرم شائیز شرف جو جواب دیا تھا وہ ملی ،اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی کے پاس آئی تو حضورا کرم شائیز شرف جو جواب دیا تھا وہ

حضرت ابو ہریرہ بڑا نوئے اُسے بتادیا، وہ فوراً سجدہ میں گر گئی اور کہنے لگی: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی کی صورت بنادی اور جو گناہ مجھ سے سرز دہوگیا تھا اس سے توب کا راستہ بتادیا اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بینی آزاد کی ، اور اللہ کے سامنے تجی توب کا راستہ بتادیا اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بینی آزاد کی ، اور اللہ کے سامنے تجی تو ہے گئے۔ ©

اسناده موضوع - اس کی سند من گرت ہے۔ تفسیر طبری رقم (۲۲۵۱۵) (۳۰۷/۱۹) اس کی سند میں عیسی بن شعیب بن ثوبان الحدثی راوی مجبول ہے۔ امام وجی نے اس قصد کوئ گرت کہا ہے۔ مبزان الاعتدال ترجمه ( ۵۳۷۵) رقم (۲۰۷۸) مزید و کلیس : تهذیب الکمال (۱۰۸۰/۲) تقریب التهذیب (۹۸/۲) تاریخ الکبیر للبخاری ( ۳۸۷/۲) المجرح و التعدیل (۱۰۶۵/۲)

#### عنسل دیتے ہوئے عورت کا ہاتھ میت سے چمٹ گیاا مام مالک کا فتو کی کہاہے اسی کوڑے لگاؤ

زرقانی (شرح مؤطا امام مالک بڑائے) میں ایک بڑا مجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد ونواح میں ایک ڈیرے پرایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے عسل دیے گئی۔ جو عنسل دیے گئی۔ جو عنسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا میری بہنو! (جو دو چارساتھ بیٹھی ہوئی تھیں ) یہ جو عورت آج مرگئی ہے اس کے تو فلاں آ دمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔

عنسل دینے والی عورت نے جب بیکہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آگئ اس کا ہاتھ ران پر چٹ گیا جتنا تھینجی ہے وہ جدانہیں ہوتا ، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے ، دیر لگ گئ ، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی اجلدی عنسل دو، شام ہونے والی ہے ، ہم کو جنازہ پڑھ کراس کو دفانا بھی ہے ۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمھارے مردے کوچھوڑتی ہول مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑگئ گر ہاتھ یوں ہی چمنار ہا۔ دن آگیا پھر ہاتھ چمنار ہا۔ اب مشکل بنی تواس کے ورثاء علاء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے بوچھتے ہیں مولوی صاحب! ایک عورت دوسری عورت کونسل دے رہی تھی تواس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمنار ہا۔ اب کیا کیا جائے ؟ وہ فتو کی دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کا ب دو عنسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کر انائمبیں چاہتے ہم اس کا ہاتھ نہیں کا منے دیں گے۔

اُنھوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں ۔اس سے پوچھا تو کہنے لگا تھری لے کرمری ہوئی عورت کا گوشت کا ب دیا جائے ۔ گراس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنانہیں جواجے ۔ تین دن اور تین رات اس طرح گزر گئے ۔گری بھی تھی ، دھوپ بھی تھی ، بد بو پڑنے لگی ، گردونواح کے گئی گئی دیہا تو اس کے خبر بہنچ گئی ۔ اُنھوں نے سوچا کہ یہاں مسلکہ کوئی حل نہیں کرسکنا، چلو مدینہ میں ، وہاں حضرت امام مالک بڑائیہ اس وقت قاضی القصاۃ کی حیثیت میں متھے ۔ وہ حضرت امام مالک بڑائیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے حضرت الیک عورت مری پڑی تھی دوسری اے شاک دوسری اے شاک ورت مری پڑی تھی دوسری اے شاک دوسری اے شاک دوسری اے شاک ہوگئی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا چھوٹنا ہی نہیں ، تین دن ہوگئے ، کیا فتو کی ہے ؟

امام مالک ہٹالٹ نے فرمایا: وہاں مجھے لے جلو۔ وہاں پہنچے اور جادر کی آٹر میں پردے کے اندر کھڑے ہوکڑشل دینے والی عورت سے بوچھائی بی! جب تیراہاتھ چمٹا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جوعورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔

امام مالک بڑھنے نے پوچھابی بی ! جولونے تہت لگائی ہے کیااس کے جارچیثم دیدگواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی :نہیں ۔ پھرفر مایا: کیااس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی :نہیں فرمایا: پھرلونے کیوں تہت لگائی ؟اس نے کہا: میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اُٹھا کراس کے دروازے ہے گزرر بی تھی ۔ بین کرامام مالک بڑھنے نے وہیں كُمْرْك بُورَكِ يورَ قُرْ آن مِين نظردورُ انى، پُرفرمان لَكَ: قُرْ آن پاك مِين آتا به: ﴿ وَاللَّذِيْنَ مَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَانُتُوا بِاَرْ بَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]

'' جوعورتوں پر ناجا ئزئتمتیں لگادیتے ہیں پھران کے پاس جارگواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزاہے کہ ان کواسی کوڑے مارے جائیں۔''

تو نے ایک مردہ عورت پرتہمت لگائی ، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا ، میں وفت کا قاضی القصناۃ تھم کرتا ہوں جلادو! اسے مارنا شروع کردیا۔ وہ کوڑے اسے مارنا شروع کردیا۔ وہ کوڑے اربے جارہے ہیں۔سترکوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹارہا۔ پچھتر کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹارہا۔ پیاں وال کوڑ الگا مگر ہاتھ پھر بھی یو چھوٹا۔ جب اس وال کوڑ الگا تواس کا ہاتھ خود بخو دچھوٹا۔ جب اس وال کوڑ الگا تواس کا ہاتھ خود بخو دچھوٹ کر جدا ہوگیا۔ ©

اسناده ضعیف جدا۔ اس کی سند تخت ضعیف ہے۔ اس میس یعقوب بن اسحاق کذاب داوی ہے۔ میزان الاعتدال (۲۷٤/۷) رقم (۹۸۱۲) دستان الممیزان (۳۰٤/۱) این تجرکت ہیں بید کا بیت ای یعقوب بن اسحاق العتقال فی کی وضع کردہ ہے۔ نیز اس میں میٹیب بن عبدالکر یم مجم بالوشع ہے۔ تنزیه الشریعة لابن عراق (۱۷/۱) اس میں ابراهیم بن عقبه راوی مجهول المحال ھے۔ اسان الممیزان (۷۷/۱-۲۳۹)

# سواحادیث کے اسنادومتون کوالٹ بلیٹ کر کے امام بخاری پڑلٹنے، کا بغداد میں امتحان

روایت ہے ایک مرتبدامام بخاری بڑائے بغداد تشریف لائے۔ چونکہ دہاں کے اہل علم حضرات نے ان کے علم کی شہرت من رکھی تھی ۔ اُنھوں نے امام بخاری بڑائے، کا امتحان لینے کی ایک ترکیب اختیار کی کہ ایک سواحادیث دس علماء مجمع میں پڑھیں ۔لیکن متون اور اسانید میں تبدیلی کر دیں۔ ایک حدیث کامتن دوسری سند کے ساتھ اور دوسری سند کو دوسرے متن کے ساتھ ملادیں۔
جب امام صاحب براللہ تشریف لائے تو ایک شخص نے کھڑے ہوکر دس احادیث بمعدا سناد
کے پیش کیس ۔ جن میں تبدیلی کر دی گئی تھی ۔ امام صاحب براللہ عدیث کے جواب
میں فر مایا: لا أعوفه ۔ پھر دوسرے آدمی نے اس طرح دس حدیثیں پڑھیں جن کی سندیں اور متن
میں تبدیلی کر دی گئی تھیں ۔ آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فر مایا: لا أعرفه ۔ حتی کہ باری
باری سب نے ایک سواحادیث پیش کر دیں اور امام صاحب برات سب کے جواب میں یہی
فرماتے رہے: لا أعرفه ۔

عام لوگ یہ بھے رہے تھے کہ اتنا بڑا عالم ادر اس قدر زیادہ شہرت ہے۔ ہمارے علماء نے 100 حدیثیں اس کو حنا اُل ہیں۔اے تو ایک بھی معلوم نہیں۔البتہ صاحب علم حضرات سجھ گئے تھے کہا م بخاری جمائی جال بھانپ گئے ہیں۔

جب 100 کی 100 حدیثیں سنا بھے تو امام بخاری ہڑات پہلے مخص کی طرف متوجہ ہوئے ، جس نے سب ہے پہلے دیں حدیث میں سنائی تھیں ۔ ان میں پہلی حدیث یوں سنائی تھیں۔ ان میں پہلی حدیث یوں سنائی تھی ۔ لیکن آپ نے اس کے متن میں یہ گڑ ہوئی ہے اور سند کواس طرح تبدیل کیا ہے ۔ اصل سند اور متن اس طرح ہے ۔ پھر آپ نے ایک ایک حدیث کی تبدیلی کا ذکر کیا اور شیح سند اور متن کے ساتھ پوری دی احادیث ترتیب وار تبدیل شدہ سند اور متن کے ساتھ اور متن کے ساتھ سند اور متن کے ساتھ سند اور متن کے ساتھ سند اور متن کے ساتھ اور پھر شیح سند اور متن کے ساتھ سنا دیں ۔ اب تو سب کو یقین ہوگیا کہ امام بخاری بھائے کے ساتھ اور پھر فی میں ۔

علامہ ابن جمرعسقلانی برائشنہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تعجب اس پرنہیں کہ امام بخاری برلٹ نے غلطی پیچان کی اوراس کی اصلاح کر دی۔ کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے، ان کا تو کام ہی میہ ہے۔ لیکن تعجب دراصل اس بات پرہے کہ غلط احادیث کو صرف ایک مرتبہ من کر ترتیب وارمحفوظ رکھا اور پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کر کے اصلاح بھی کردی۔

ابوالاز ہر ہمانے بیان کرتے ہیں کہ سمر قند میں چار سومحدث تھے۔ان سب نے مل کر سے کیا احادیث کی اسناد میں اسادیث کی اسناد میں شام کی اسناد کو جائے۔ چنانچہ اُنھوں نے محدثین شام کی اسناد کو محدثین عراق کی اسناد میں شامل کر دیا اور عراق کی اسناد کو حدثین کی اسناد میں شامل کر دیا اور عراق کی اسناد کو حدثین کی اسناد میں شامل کر کے سوالات کرتے حرمین کی اسناد اور حرمین کی اسناد کو یمن کے محدثین کی اسناد میں شامل کر کے سوالات کرتے دیمین کی محدثین کی اسناد میں شامل کر کے سوالات کرتے دیمین کی میاب نہ ہوسکے۔ ش

اسناده ضعیف اس کی مندضعیف براس میں مجهول راوی بی ریقصه باسند مح ثابت نبیر مندمه الفتح الماری (٤٨٦) تاریخ بغداد (۲۰۱/۱) ذکر عقد البخاری مجلس التحدیث ببغداد و امتحان البغداد بین له ـ

# ا بن عمر رہائیٹٹا کا یا وُل سن ہو گیاان سے کہا گیاا پنی محبوب شخصیت کو پکاروتو اُنھوں نے یا محمد کہا

((قال الإمام البخازي في الأدب المفرد: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق ، عن عبدالرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر ، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يامحمد.

وقال إبن السنى فى عمل اليوم والليلة حدثنى محمد بن إبراهيم الأنماطي، وعمرو بن الجنيد بن عيسى، قالا: ثنا محمد بن خداش، ثنا أبو بسحاق السبيعي، عن أبي شعبة، قال: ثنا أمشي مع ابن عمر ، فخدرت رجله، فجلس، فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك، فقال: "يامحمد فقام فمشى"

وقال: حدثنا محمد بن خالد بن محمد البرذعي ، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا محمد بن مصعب، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن الهيشم بن حنش، قال: كنا عند عبدالله بن عمر ﴿ فخدرت رجله، فقال له رجل: ((أذكر أحب الناس إليك فقال: يا محمد على قال: فقام فكأنما نشط من عقال ـ وقال: أخبرني أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا يحيى بن الجعد، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عبدالرحمن بن سعد، قال: "كنت عند ابن عمر ، فخدرت رجله ، فقلت: يا أبا عبدالرحمن ، ما الرجلك ؟ قال: إجتمع عصبها من هاهنا ـ قالت: أدع أحب الناس إليك ـ فقال: يا محمد فانبسطت "))

''امام بخاری بٹلٹنے نے''الا دب المفرو'' میں کہا۔ ہمیں ابوقعیم نے حدیث ہیان کی کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی ابوالحق ہے وہ عبدالرحمٰن بن سعد سے کہ ابن عمر کا یاؤں بے حس ہوگیا توا کی شخص نے ان کو کہا تجھے جوسب سے زیادہ محبوب ہے،اسے يا وكرائن عمر نے كہايا محر " ابن السنى عمل اليوم واليلة "مين كہتا ہے مجھ محد بن ابرائیم الانماطی اور عمرو بن جنید بن عیسی نے حدیث بیان کی کہتے ہیں ہمیں محمد بن خداش نے حدیث کی کہا جمیں ابو بحر بن عیاش نے حدیث بیان کی ۔ کہا جمیں ابو آتحی اسبعی نے ابوشیہ سے حدیث بیان کی کہتا ہے، میں سیدنا ابن عمر ڈائٹنا کے ساتھ چل رہا تھا،ان کا یاؤں ہےحس ہوگیا وہ بیٹھ گیا،ایک شخص نے کہاا ہے محبوب ترین کو یا د کروتو سیدندا بن عمر بالٹینے نے کہا یا محمد چنا نچہ کھڑے ہو گئے اور چل بڑے اور کہا ہمیں محمد بن خالد بن محمر برذی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حاجب بن سلیمان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن مصعب نے حدیث بیان کی ،کہا ہمیں اسرائیل نے ابواتحق ہےوہ بیٹم سے کہا ہم عبداللہ بن عمر دلی ہیں کے پاس تھے اس کا یاؤں من ہو گیا ، ایک شخص نے اس کوکہا تجے جوسب سے زیادہ پیارا ہے اسے یادکر۔ابن عمر ٹاٹٹنے کا محمد ٹاٹٹا کہا چنانچہوہ أسمے، گویاری سے آزاد ہو گئے ہیں اور کہا مجصاحمہ بن حسن صوفی نے حدیث

بیان کی کہا ہمیں کی گیا بن جعد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں زبیر نے ابواتحق سے وہ عبدالرحمٰن بن سعد سے حدیث بیان کرتا ہے کہا میں سیدنا ابن عمر ڈائٹنسکے پاس تھا اس کا پاؤں بے حس ہوگیا میں نے کہا اے عبدالرحمٰن آپ کے پاؤں کو کیا ہوگیا ؟ سیدنا ابن عمر ڈائٹنسنے کہا اس کا عقب یہاں سے مجتمع ہوگیا پس کہا یا محمد تالیج ہم چنانچہ پاؤں کھل گیا۔ ®

السناده ضعیف- اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں سفیان وری اور ابواسحاق اسبیعی دونوں راوی مدنس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں لہٰذا اس کی سندان دونوں کی تدلیس کی ویہ سے ضعیف ہے۔ شخ البانی نے ضیف الا دب المفرد (۹۲۳/۱۴۸) میں اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ (۱/ ۱۲۷) اشیخ العلام ابو محمد بدیع الدین شاہ الراشدی نے اس روایت کی بزی عرق ریزی ہے تحقیق کی ہے اور مشرکین و مبتدعین کے تمام اشکالات و شہبات کا شافعی و کافی جواب دیا ہے۔ ہم اُن کی تحقیق کی قوار مین کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

افقول اولا: يردوايت محيح نبيل بسب اسانيد كامدار ابواتحق استيعى بجيسا كه ابن السنى كى ايك ردايت ميل تعيين بادر دراصل بدايك بى سند بادر ابواتحق عمرو بن عبدالله بهدائى ب، بيه تغير الحفظ ب، آخريس اس كا حافظ بدل گيا تماء ايس محض كي حديث معتبر نبيس .

((قال إبن الصلاح في المقدمة: والحكم فيهم: أنه يقبل حديث بن أخذ عنهم قبل الإختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الإختلاط، أو أشكل أمره، فلم يدرهل أخذ عنه قبل الإختلاط أو بعده ""أبو إسحق السبيعي اختلط أيضا، ويقال: أن سماع سندن بن عيبنه منه بعد الإختلاط ، ذكر ذلك أبو بعلى الخليلي))

"ابن الصلاح" المقدمة "سيس كيتم بين بين بين النك بار يمن فيصله بيه بكداختلاط سي بهيلي جن توكول في الن سي حديث في وه تبول باوران كل ط بعد اخذكر في والول كى حديث في مقبول باوران كل حديث بهى خلط تحال بها وران كل حديث بهى خلط تحال بها وران كل حديث بهى خلط تحال بها وران كل عديث بهى خلط تحال بها وران كل عدي بها في المعال بالمعال ب

'' حافظ این کثیر بزایشے ''اختصار علوم الحدیث' میں اسی طرح ذکر کرتے ہیں ، کہا جوآ خریس مختلط ہو گئے ان میں عطابین سائب ، ابوائخی سمیعی ہیں۔ حافظ ابو یعلیٰ خلیلی کہتے ہیں ، این عیدینہ نے اختلاط کے بعد سمیعی سے سنا نیز '' تدریب الراوی' میں بھی اسی طرح ہے۔''

اورابواتحق كوحافظ ابوالوفاء سبط العجمى نے كتاب "الإعتباط بمعرفة من رمى بالإحتلاط" قلمي يس ذكر كيا ہے۔

((و قال الحافظ في التقريب: إختلط بآخره وقال الذهبي في ميزان الإعتدال: شاخ ونسى ولم يختلط \_ وقد سمع منه سفيان بن عيينة ، وقد تغير قليلا وقال الفسوى: فقال بعض أهل العلم: كان قداختلط، وإنما تركوه مع ابن عيينة لإختلاطه \_ مختصراً))

'' حافظ'' تقریب'' میں لکھتے ہیں۔ آخر میں فخلط ہوگیا۔ ذہبی'' میزان الاعتدال'' میں کہتے ہیں، میں بوڑ ھا ہو گیااور ناسی ہوا مختلط نہیں ہوا۔ ابن عیدیہ کو جب ساع حاصل ہوا بھوڑ اتھوڑ امتغیرتھا۔ فسوی کہتا ہے بعض اہل علم کہتے میں پیختلط ہوگیا تھااور ابن عیدیہ کی روایات میں اختلاط کی وجہ سے متر وک ہے۔''

شانید: یمی ابواتحق مرس باورمعتمن روایت کی باوراس کی تدلیس مرتب ثالث کی به اس کوحافط سیط بن العجمی نے کتاب "التبیین فی آسماه المدلسین "قلمی میس و کرکیا ہے۔ و قال تابعی کبیر حاور تدلیس میس شہور ہے۔

اور حافظ بن چر' طبقات المدنسين' مرتبه ثالثه مين اس كوذكركر كفر مات بين كه:

((مشهور بالتدليس وهو تابعي وصفه النسائي وغيره بذلك وقال ابن حبان في كتاب التقات كان مدلسا وكذا ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري وقال ابن معبن أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق يعني للتدليس كذا في التهذيب))

'' تدلیس میں مشہور ہے ، تابعی ہے نسائی وغیرہ نے ایہا ہی کہا ہے ، ابن حبان نے '' الثقات' میں کہا مدلس ہے۔ ابن حبان نے '' الثقات' میں کہا مدلس ہے۔ حسین کرامیسی اور ابوجعفر الطبر ی نے مدلسین میں اس کا شار کیا ہے۔ ابن معین بزلت کہتا ہے اہل کوفہ کی حدیث کواعمش اور ابوا تحق نے تدلیس کی وجہ ہے فاسد کردیا ہے۔''

پس بیروایت قابل اعتاونہیں ہے۔ایشا این اسنی کی اسانید میں دیگر علتیں بھی ہیں چنانچ پہلی سند میں ابو بکر بن عیاش ہے۔ قبال فسی التبقریب: لما کبر ساء حفظہ و کتابہ صحبح۔ جب بوڑ ھاہوا حافظہ خراب ہوگیا اوراس کی کتاب صحیح ہے۔

اين االواكل كاستادا يوشعب كم تعلق پية بيل لكتاكون بادردوس كاستديل محمد بن مصعب بـ ـ ((و هـ و القر فسانى قال فى التقريب: صدوق كثير الغلط ـ وفى مختصر ضعفاء ابن حبان ـ كان ممن ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لايجوز الإحتجاج به إذا إنفرد ـ وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل قسم قال سألت أبا زرعة عن محمد بن مصعب القرقسانى فقال: صدوق فى الحديث ولكنه حدث بأحاديث منكرة \_ قلت فليس هذا مما يضعفه ؟ قال: نظن أنه غلط فيها \_ قال سألت أبى عنه فقال: ضعيف الحديث ، قلت له أن أبا زرعة قال كذا وحكيت له كلامه فقال: ليس هو عندى كذا ضعف لما حدث بهذه المناكير))

'' وہ قرقسانی ہے'' تقریب'' میں حافظ لکھتے ہیں ،صدوق کشرالغلط ہے۔' مختصرضعفاء ابن حبان' میں ہے ، سید ان میں سے نید ان میں سے تقاجن کی یا دواشت خراب ہوگئ تھی حتی کہ اسانید کوائٹ دیتا اور مرائیل کومرفوع بنادیتا تھا۔ اگر اسلامی کی یا دواشت خراب ہوگئ تھی حتی کہ اسانید کوائٹ دیتا الجرح والتعدیل' میں کہتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے حمد ان مصعب قرقسانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا حدیث میں صدوق ہے مگرا حادیث مشر ہوئی کہا ہما راخیال ہے ان میں خلطیاں کرتا ہے ، کہا اور میں نے کہا اس سے تو اس کی تضعیف نہیں ہوئی کہا ہما راخیال ہے ان میں خلطیاں کرتا ہے ، کہا اور میں نے والد سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہا ضعیف الحدیث ہے ، میں نے کہا میر سے زویک بیا یا نے بارے میں کہا اور کی میں نے کہا میر سے زویک ہوایا اب نیق کی تو والد صاحب نے کہا میر سے زویک بیا یا نہیں ہے۔ جب بدان منا کیرکوروایت کرتا ہے ، ضعیف ہوگیا۔''

پس ایسے مخص کی روایت علی الاطلاق جحت نہیں۔ بالخصوص فیدها نصن فیده صریح آیات اوراحادیث کے خلاف ہے۔ خلاف ہے۔ ایسا الواتحق کا استاد میثم بن حنش مجبول ہے۔

((قال الإمام ابو بكر الخطيب البغدادى في الكفاية: المجهول عند أصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به ، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة واو واحد، مثل عمرو ذي مرة و جبار الطاني و عبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ني جُدَّانَ وَقَيْسِ بن كُرْكُم وضمر بن مالك ، و هؤلاء كلهم لم يرو عنهم غير أبي إسحق السبيعي)) "أمام ابو بمرخطيب بغدادى" الكفائي" مين لكست بين ، اصحاب الحديث كرز ديك ججول ووراوى بع جوفى نفسه طلب علم مين شهرت يا فتر نبين به بن الاوى كوروه كداس كى حديث ايك بى راوى كى فقد طلب علم مين شهرت يا فتر نبين به بن الاوى كل طرف سيمعروف بي جبيا كورة اور جبار ظائى اورعبدالله بن اغر بهدائى اور بيثم بن صنف اور ما لك عن اغر اورسعيد بن ذى جدان اورقيس بن كركم اورضم بن ما لك ان سب سے ابوائخ سهيمى اكبلا روايت كرتا بين "

((وقال أبو استحاق الجوزجاني: فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لايعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء عنهم كان النوفيف في ذلك عندى الصواب كذا في التهذيب))

''ابواسحاق جوز جانی کہتے ہیں، ابواتحق غیرمعروف لوگول ہے روایت کرتا ہے اوران کی روایت اٹل علم کے

زد کیے نہیں چیلیں صرف ابواسحاق ہی ان سے روایت کرتا ہے ،میرے نزد یک اس کے بارے میں توقف کرنا بہتر ہے، تہذیب میں ای طرح ہے''

اورتیسری سندوہی الادب المفردوالی ہے نیز اس میں بھی زہیر بن معاویہ ہے جس کا اسخی سے سے اع سعد التغییر و الإحتلاط ہے۔

((قال في التقريب: ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره و هكذا في تدريب الراوي وفي التهذيب ))

''قریب میں ہے، تقد ثبت ہے مگر اس کا سماع ابوا تحق ہے آخر میں ہے۔'' قدریب الرادی'' میں اسی طرح ہے، تہذیب میں ہے۔''

( عن الإمام أحمد في حديث عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره وعن ابن معين سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاط وعن أبي حاتم زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شي إلا في حديث أبي إسحاق))

''امام احمہ نے زہیر کی ابواسحاق سے حدیث کے بارے میں کہا کمزور ہے، آخر میں سنا، ابن معین کہتے ہیں، ابو اسحاق سے اختلاط کے بعد سنا، ابو حاتم سے ہے کہ زہیر اسرائیل سے ہمیں ہر معاملہ میں زیادہ پہند ہے سو ابواسحاق کی حدیث کے۔''

وا بعل: سندمیں اضطراب واقع ہے، بھی ابواکل عبدالرحمٰن بن آکل سے روایت کرتا ہے اور بھی ابوشعبہ سے تو مجھی بیٹم بن حنش سے اور واقعہ ایک معلوم ہوتا ہے۔

خامساعلی القد سریدروایت موقوف ہے، مرفوع نبیں نداس کے معنی میں ہے۔

(( فال الشو كانى: فى تحفة الذاكرين وليس فى هذا مايفيد أن لذلك حكم الرفع )) " " وام شوكانى" تحفة الذاكرين " مي كيتم بين، اس مين بين بين بين كما كام فوع كالتمم بين الم

سادسا و سابعا: پردایت مرئی پرقطعیة الدلالة نہیں ہے۔

((ففي فضل الله الصمد: تحت الرواية و على كل حال فصورة النداء في بعض الروايات ليس حقيقة ولا يتوهم أنه الإستغاثة أوالإستغانة وإنما المقصود إظهار الشوق وإضرام نار المحمة وذكر المحبوب بسخن القلب وبنشطه فيهذب إنجماد الدم فيجرى في العروق وهذا هو الفرح والخطاب قد يكون لا على إرادة الإسماع وقال: والخطاب ليس على إرادة السماع وإن كان الأصل في الخطاب أن يوتى به لإسماع المخاطب فكثيرامايوتى به لغير ذلك ما هو كثير فاحش في كلام العرب والسنة وكلام الصحابة وفي كلام الناس كما في ننبه وذكر المر-

حبيبه في غيبة وأمثال ذلك))

''اس روایت کے تحت ''فصل الله الصمد '' میں ہے۔ بہر حال بعض روایات میں ندای صورت محقق نہیں ہے، نہ ہی ہی وہ ہم کیا جائے کہ استغابہ یا استعانہ ہے، مقصد صرف اظہار شوق اور محبت کی آگ کوروش کرنا ہے اور گرم دلی سے محبوب کا ذکر کرنا ہے تا کہ دل کا انجماد ختم ہو جائے اور رگوں میں جاری وساری ہو جائے ۔ یہ اظہار خوشی و فرح ہے، خطا ہے بھی سنانے کے ارادہ سے نہیں ہوتا۔ نیز کہا اصل خطاب میں اگر چھسنانے کا ارادہ ہوتا گر بھی اور کام صحابہ جو ایسی موتا ہے، اس طرح مالاوی ہوتا ہے، اس طرح عام لوگوں کی گفتگو میں ہوتا ہے، اس طرح سند اور کلام صحابہ جو انظام میں ہوتا ہے، اس طرح اللہ میں موتا ہے، اس طرح میں اور انسان کا اسپند دوست کو غائبانہ ذکر کرنا و غیرہ و غیرہ ۔ ''

**السحساصل**: مجرد خطاب سنانے یا مخاطب کے سنتے یااس سے استغاثہ پرولیل نہیں جیسا کہ امیر انہؤ منین عمر ڈاٹٹڈ کا حجراسود سے خطاب کہ:

((إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْغَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ا يُقَبِّلُ مَا فَبَّلْتُكَ \_ أخرجه البخاري و مسلم كذا في المشكاة))

'' میں جانتا ہوں کہ تو پھر ہے نفع اور نقصان نہیں دے سکتا ، اگر میں نبی ٹاٹیٹا کو تیرا بوسہ لیتے نہ ، کھتا تیرا بوسہ نہ لیتا۔ بخاری اور سلم نے روایت کیا جیسا کہ مشکوۃ میں ہے۔''

اورجيها كه ني اكرم ملاية المن في اكر كوخطاب كياك

((وَ اللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَتُ أَرْضِ اللَّهِ وَلَوْلا أَيْبِي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما حرجْتُ)

''الله کی متم ہو اللہ کی انچھی زمین ہے اور اللہ کی زمین سب سے زیادہ بیاری۔اً کرمیں تجھ سے نہ زکالا جاتا تو نہ جاتا۔''

تر مذی اورا بن ماجہ نے سیدنا ابن عباس ہی نشاہے روایت کیا جیسا کے مشکوۃ میں ہے۔

اسطرح "سبعه معلقات" (9) مين امرة القيس كاشعر ك.

ألا أيها الليل الطويل الاالجلى بصبح وما الاصباح منك بأمثل

''اے طویل رات صبح کے ساتھ روش ہو گرتیری صبح بھی تو میرے لیے کوئی بہتر نہیں ہے''

جب بیسب خطابات اس نیت سے برگزنہیں کدخاطب سنتا ہے:

((فإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال وهو السابع))

اے عمر رہائٹۂ ہمارے لیے ایک ایک کیڑا، تیرے لیے دوہم تیری اطاعت نہیں کریں گے،سلمان دہائشۂ

امیرالمومنین حضرت عمر والنی کے پاس کہیں سے بہت سے کپڑے آئے تو آپ نے لوگوں

میں وہ کپڑے تقسیم کردیے۔ ہرآ دمی کو کپڑا ملا ، پھرآپ بڑاتھ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ آپ بڑاتھ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا۔ آپ بڑاتھ نے فرمایا: لوگو! میری بات سنو۔ حضرت سلمان جڑاتھ نے کہا کہ ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر جڑاتھ نے متعجب ہوکر کہا کہ اے ابوعبداللہ! کیوں؟ اُنھوں نے کہا کہ آپ نے ہم میں تو ایک ایک کپڑ اتقسیم کیا اور اپنی ذات کے لیے دو کپڑے در کھے۔ حضرت عمر جڑاتھ نے فرمایا کہ اے ابوعبداللہ! جلدی نہ کرو، پھرآ واز دی۔ لیے دو کپڑ سے در کھے وضرت عمر جڑاتھ نے کہا کہ امیر الموشین! میں حاضر ہوں ،فرما ہے۔ حضرت عمر جڑاتھ نے کہا کہ امیر الموشین! میں حاضر ہوں ،فرما ہے۔ حضرت عمر جڑاتھ نے کہا کہ امیر الموشین! میں حاضر ہوں ،فرما ہے۔ حضرت عمر جڑاتھ نے فرمایا کہ ہی اب سے تیرا کپڑ ا

السادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ تاریخ طبری (۲۳/۵)اس کی سندانقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں وقصص لائٹبت جلد مے 20\_

#### قریش کی دعوت کون میرا قرض ا دا کرے گا؟ علی ڈلاٹیڈ نے کہا میں!

تو نبی سائیل نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا ، تیس آ دمی استھے ہوئے اور سب نے کھایا ہیا ، نبی ملیلائے ان سے فر مایا میرے قرضوں اور وعدوں کی شکیل کی صفانت کون دیتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ، اور میرے اہل خانہ میں میر انائب ہوگا ؟ کسی شخص نے بعد میں نبی ملیلا سے عرض کیایا رسول اللہ (منافیظم)! آپ تو سمندر تھے ، آپ کی جگہ کون کھڑا ہوسکتا تھا؟ بہر حال! نبی ملیلائے دوسرے ہے بھی بہی کہا ، ہالآ خراپنے اہل بیت کے سامنے بید وعوت پیش کی ، تو حصرت علی ﴿ استناده ضعیف - اس کی سند شعیف ہے۔ مستند احمد (۱۱۱/۱) حدیث رقم (۸۸۳) شعیب الارناؤط نے اس کی سند کوضعیف قرار دیا ہے۔حضرت علی بھاتھا کے فضائل بہت سارے ہیں لیکن بیروایت منکر ہے اوراس کے سارے شوابد کمزور ہیں۔اس کی تمام اسناد ضعیف ہیں۔کشف الاستار (۱۸۳/سم) میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ان دونوں کی اساد میں عباد بن عبداللہ اسدی ضعیف ہے اور اس میں ایک راوی شریک نہایت برے حافظ والا ب اوراس میں اعمش مدلس کاعنعند ہے۔اس کے ممزور سے شوابداین آخل کے بال السیر والمغازی (۱۳۵،۱۳۵) میں دیکھیں ۔اس کی سند میں عبدالغفارین قاسم ابومریم متروک الحدیث بہخت جھوٹا اورشیعہ ہے ۔ ( تفسیر طبری (۷۵،۷۳/۱۹) این کشر کی تفسیر (۳۵۱/۳) اس کے تعارف کے لیے دیکھیں: ضعفاء عقیلی (۱۰۱/۳۰) این آخل نے ا پنی سند میں اسے مبہم رکھا ہے اور احمد بن عبد الجبار عطاری نے اس کا لول کھولا ہے۔ (ولائل المنو ق بیمنی: ۱۸۰/۱۸) طبقات این سعد (۱/۱۸۷) کی سندمیں واقتری اوریز بدین عیاض دونوں متر وک الحدیث ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں الی سندے روایت کیا ہے،جس میں عبداللہ بن عبدالقدوس رافض ضعیف ہے۔ (تقسيرابن كثير:٣/٣٥١٣٥١) منهاج السنة ابن تيميه (٨١/٣)النسائي كي خصائص على بثانؤزقم (٢٢)، تاريخ طبري. (٣٢١/٢) دونول نے ضعیف سند سے روایت کیا۔ اس میں رہید بن ناجداز دی کوفی ہے جس کے بارے میں ذہبی نے کہاہے کہاں کی پہچان کی تو قع ہی نہیں اور اس راوی سے ابوصادق نے ایک منکر حدیث نقل کی ہے کہ آپ ساتیوار نے فرمایا علی میرا بھائی اور میراوارث ہے۔ (میزان الاعتدال (۴۵/۲) باقی رہی ہیہ بات کہ ابن حجر نے تقریب (۲۰۸) میں اس کی توثیق کی ہے تو دراصل اس معاملہ میں اُنھوں نے ابن حبان اور عجلی کی متابعت کی ہے اور پیدونوں اس معامله مين تسائل برت جاتي مين - (تهذيب العبديب ٢٦٣/٣٠)

## عثمان بن مظعون والنيُّهُ كِ قبول اسلام كا قصه

ابن عباس بھ تھنافر ماتے ہیں کہ حضور مُلَا تُنَافِرا پنی انگنائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثان بن مظعون جھ تُنْ آپ کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا بیٹھتے نہیں ہو؟ وہ بیٹھ گئے ، آپ اس کی طرف متوجہ ہوکر باتیں کررہے تھے کہ حضور مُلَا تَنِیْ نے دفعۃ اپنی نظریں آسان کی جانب اُٹھا کیں کچھ دیراوپر ہی دیکھتے رہے ، پھرنگا ہیں آہتہ آہتہ نیجی کیس اورا پی داکیں جانب زمین کی طرف

د کھنے لگے اور ای طرف آپ نے زُخ بھی کرلیا اور ای طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے پچھ بچھ رہے ہیں اور کوئی آپ سے کچھ کہدر ہا ہے تھوڑی ویر تک یہی حالت طاری رہی پھر آپ نے نگامیں او نچی کرنی شروع کیں ، یہاں تک که آسان تک آپ کی نگامیں پینچیں پھرآپٹھیکٹھاک ہو گئے اور اس پہلی بیٹھک پرعثان ڈائٹنز کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے ۔وہ بیسب دیکھر ہاتھا، اس ہے صبر نہ ہو سکا، پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوائیکن آج جیسا منظر تو تبھی نہیں دیکھا، آپ نے یو چھاتم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اُٹھائی پھر نیچی کر لی اوراینے دائیں طرف دیکھنے لگے اوراسی طرف گھوم کربیٹھ گئے ، مجھے چھوڑ دیا ، پھراس طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ ہے کچھ کہدر ہا ہواور آپ اے اچھی طرح سن رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے باس اللہ کا نازل کردہ فرشتہ وحی لے کر آیا تھا اس نے کہا اللہ کا بھیجا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں ، ہاں اللہ کا بھیجا ہوا۔ یو چھااس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے یہی آیت پڑھ سنائی۔حضرت عثمان بن مظعون ٹائٹٹے فرماتے ہیں اسی وفت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیااورحضور مُثَاثِیِّمُ کی محبت نے میرےول میں گھر کرلیا۔ایک اور روایت میں حضرت عثمان جائٹنا بن الوالعاص والتفاس مروى بكه ميں حضور سُأتَيْنَا كى خدمت ميں بيشا ہوا تھا جوآب نے اپنی نگاہیں او پر کواُ ٹھا کیں اور فر مایا حضرت جبرائیل علیٰ امیرے پاس آئے اور مجھے تھم دیا کہ میں اس آیت کواس سورت کی اس جگدر کھوں ۔ <sup>(1)</sup>

اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مسندا حمد (۳۱۸/۱) حدیث رقم (۲۹۱۹) و الطبر انی فی الکبیر رقم (۲۹۱۹) مجمع النزوائد: کتباب النفسیسر (۴۸/۷) حدیث رقم (۱۱۱۹۹) طبقات ابن سعد (۱۷۵/۱۷) اس کی سند میں شہرین حوشب راوی صدوق تو ہے گرا کثر مرسل روایت بیان کرتا ہے اورکشر الوہم بھی آ ہے۔ تقریب التہذیب بالتہذیب الرامی علت باتی رہتی ہے۔ لہذا بیسند لامحال ضعیف ہے۔ (یاور ہے عثمان بن مظعون رامی علت باتی اسلام قبول کرلیا تھا )

#### جب سیدناعلی، زیدبن حارثه اورجعفر شائلة مخوشی سے اچھلنے کودنے لگے

حضرت علی بڑائٹڈ سے روایت ہے کہ میں حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ بھائٹہ ہی سائیڈ کے پاس آئے تو نبی سائٹیڈ نے زید کو کہا تو ہمارا مولا ہے تو وہ خوشی سے اُجھنے کودنے گے اور جعفر بھائٹڈ سے کہا تو صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ تو وہ بھی اُجھنے کودنے گے اور حضرت علی بڑائٹڈ کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا است صنبی تو مجھ سے ہاور میں تجھے سے ہوں تو وہ بھی خوشی سے اُجھنے کودنے گے۔ ©

اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مسندا حمد (۱۰۸/۱) حدیث رقم (۸۵۷) اس میں صافی بن صافی راوی کو ابن مدین نے مجبول کہا ہے ۔ تہذیب الکمال (۱۲۲/۲۲۲) تہذیب انتہذیب (۲۲/۱۱) میزان الاعتدال (۱۹۹۹/۲۹۱/۳) نیز اس میں ابی اسحاق اسم میں راوی مدس ہے۔ بیسارا قصدا یک راوی کی جہالت اور دوسرے کی تذلیس کی وجہ سے وابی ہے۔ اوراس سے صوفیاء کا وجدو حال کی دلیل لینا باطل ہے۔ چونکہ بیقصہ تابت بی نہیں۔

## ابوجہل نے تھیٹر مارا،اساء ڈٹٹٹا کے کان کی بالی گرگئی

ابن اسحاق کہتے ہیں اساء ڈٹاٹھنا بنت ابی بکر ٹٹاٹھنا سے روایت ہے فر ماتی ہیں جب رسول اللہ مٹاٹھنا اور اللہ مٹاٹھنا اور مٹاٹھنا ہوں کا ایک گروہ ہمارے پاس آیا جس میں ابوجہل بھی تھا اور ہمارے گھر کے دروازے پڑ کھڑا ہوا۔ میں اُس کے پاس گئی اُس نے پوچھااے ابو بکر ڈاٹھنا کی میٹی! تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا جھے نہیں معلوم کہاں گئے ہیں۔ ابوجہل نے میرے ایک طمانچہ اس زورے مارا کہ میرے کان کی بالی نکل پڑی۔ پھروہ سب چلے گئے۔

اساء وللفا کہتی ہیں ہم کو خبر نہ تھی کہ رسول اکرم طاقیۃ کس طرف تشریف لے گئے ہیں اور اس بے خبری میں ہم کو تین روز گزر گئے ۔ چوتھے روز ایک جن مکہ کے ینچے کی طرف سے چندا شعار گا تا ہوا نکلا۔ اُس کی آ وازلوگوں کوسنائی دیتی تھی مگر کوئی گانے والا دکھائی نددیتا تھا اور وہ جن مکہ کی اُو پر کی طرف جا کر غائب ہوگیا۔ اس کے اشعار کے مضمون سے میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من م

است الده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کوابن اسحاق نے سیرت النبی مُالَّیْمُ میں روایت کیا ہے۔ اس میں انقطاع ہے نیز اس کوابن آتی نے فحد ثت کے مجبول صیغے سے روایت کیا ہے۔ اس میں جن اشعار کی طرف اشار ہ سے وہ بھی یاسند سیج عابت نہیں۔

### سليمان مَالِيًا كَي الْكُوهِي بِرَكْلُمه طيب لكها مواتها؟

شیخ البانی بڑائٹ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ سیدنا سلیمان مالینا کی انگوشی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ <sup>©</sup>

(۱ اسناده موضوع - اس كى سند من كرست ب\_ سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة (١٤٠/٢) حديث رقم ( ١٠٠٧) و المرسم شخر ( ١٠٠٧) و المن عدى (١/١٩٨) و ابن عساكر (١/٢٨٨/٧) اس من شخ ان ابن الى خالد كى بيان كرده روايات منكر جوتى مين \_

# حضرت علی رالٹیڈنے نبی مَنَالِیُّا اُم کے کندھوں پر چڑھ کر کعبہ سے بت اُ تارااور توڑ دیا

حضرت علی دلائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا اے ساتھ روانہ ہوا ، ہم خانہ کعبہ پہنچے تو نبی علیا انے مجھ سے بیٹھنے کے لیے فر مایا اورخود میرے کندھوں پر چڑھ گئے ، میں نے کھڑا ہونا چاہالیکن نہ ہو سکا ، نبی علیا انے جب مجھ میں کمزوری کے آثار دیکھے تو نیچے اتر آئے ،خود بیٹھ گئے اور مجھ سے فر مایا میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ ، چنانچہ میں نبی علیا انے کندھوں پرسوار ہو گیا اور نبی علیا ا

مجھے لے کر کھڑ ہے ہو گئے۔

اس ونت مجھے ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ اگر میں چاہوں تو اُفق کوچھولوں ، بہر حال! میں بیت اللّٰہ پر چڑھ گیا ، وہاں پیتل یا تا نبے کی ایک مورتی نظر آئی ، میں اے دائیں بائیں اور آگے چھپے سے دھکیلنے لگا ، جب میں اس پر قادر ہو گیا تو نبی علیٰ ان مجھ سے فر مایا اسے نیچے پھینک دو ، چنانچہ میں نے اسے نیچے ٹنے دیا اور وہ ششنے کی طرح چکنا چور ہوگئ ، پھر میں نیچے اتر آیا۔

پھر میں اور نبی طیتا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ، تیزی ہے رواند ہوگئے یہاں تک کہ گھروں میں جا کر جیپ گئے ،ہمیں بیاندیشہ تھا کہ کہیں کوئی آ دمی نیل جائے۔ ®

©اسناده ضعیف -اس کی سند ضعیف ہے۔سسند احمد (۸٤/۱) حدیث دقم (۱٤٤) علامہ شعیب الارناؤط نے اس کی سندکوضعیف کہاہے۔

## فتح مكهاور كعبے كے تنجى بردارعثمان بن طلحه رہائفيَّه كاوا قعه

د یوارے ملاکر رکھ دیااورلوگوں سے کہد دیا کرتھارا قبلہ یہی ہے پھرآپ طواف میں مشغول ہوگئے ابھی وہ چند پھیرے ہی پھرے تھے کہ جوحضرت جبرائیل ملینا انال ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الَّا مَا نَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾[النساء: ٥٨]

اس پر حضرت عمر ہٹائٹیئانے فرمایا میرے ماں باپ حضور ٹاٹٹیٹی پر فندا ہوں میں نے تو اس سے پہلے آپ کواس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا اب آپ ٹاٹٹیٹی نے حضرت عثمان بن طلحہ ہٹائٹیئا کو بلایا اور اٹھیں کنجی سونپ دی اور فرمایا آج کا دن وفا ، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ ﴿

(آ) اسنادہ ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ اخر جہا ابن مردویہ کما فی لباب النقول فی اسباب النزول صد (۷۷) فلامام السیوطی - الدرالمسئور (۱۷۶/۳) تفسیر ابن کئیر (۲۰۷/۳) من طریق کلبی عن ابی صالحاس میں کلبی راوی متروک الحدیث ہے ۔ الجرح والتعدیل (۲۰۷/۳) اس کی تفسیر باطل ہے ۔ کیلی بن معین کہتے میں اس کی کوئی حثیب تہیں ۔ اس کے متروک ہونے پر اتفاق ہے ۔ بیذا ہب الحدیث ہے ۔ الضعفاء المحتر و کیبن ترجمہ (۵۱۳) الکامل لا بن عدی (۱۱۳/۲) (۱۲۲۲/۵) الضعفاء الکبیر للعقبل (۱۸/۸ ۱۲۳۳) الضعفاء الکبیر للعقبل (۱۸/۸ ۱۲۳۳) الفحم و لی الترت الکبیر للیخاری (۱-۱-۱۰) میزان الاعتدال (۵۷/۳) (۵۵۲ کے دوسراراوی باذام ابوصالح مولی امری میں ہے وہ بھی ضعیف ہے۔
طبری میں ہے وہ بھی ضعیف ہے۔

# فضاله بن عمير كا دوران طواف نبي مَنَا يُلِيَّمَ كُلُّ المُصلوب

این ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن ملوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ آنخضرت سائیٹی کوشہید کر دیں۔ جب آپ سائیٹی کے قریب پہنچاور آپ سائیٹی اس وقت کعبہ کا طواف فرمار ہے تھے تو آپ سائیٹی نے فرمایا فضالہ ہو؟ عرض کیا حضور سائیٹی میں ہوں۔ فرمایا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا پچھنیں خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ سائیٹی نے فرمایا خدا سے مغفرت مانگواور پھر آپ سائیٹی ا نے اپناہا تھ فضالہ کے سید پر رکھا جس سے ان کے دل کوسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں خدا کی قتم آپ مُناقِدًا نے دست مبارک میرے سینے سے اُٹھ یا ہی تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ میرے لیے کوئی محبوب نہ تھا۔ ®

# علاءالحضرمي كي تين جيرت انگيز كرامات

ابو ہریرہ رہائٹیئے سے روایت ہے کہتے ہیں جب نبی کریم مناٹیز آنے علاء بن حضری رہائٹیئے کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ میں نے راستے میں ان کے تین کام دیکھے۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے زیادہ حیرت انگیز کون ساہے۔

جب ہم دریا کے کنارے پنچے تو اُنھوں نے کہااللہ کا نام لے کریانی میں اتر جاؤ۔ہم نے اللہ کا نام لیااوراتر گئے اورہم نے اسے یوں عبور کرلیا کہ ہمارے اونٹوں کے تلوے بھی یانی ہے تر نہ ہوئے۔

واپسی پرہم ان کے ساتھ جنگل سے گزرر ہے تھے ہمارے پاس پانی ندتھا ہم نے حفزت علاء رُٹائیڈ سے اس صورت حال کا شکوہ کیا۔ اُنھوں نے دور کعت نماز ادا کر کے دعا کی توا چا نک ایک ڈ صال نمابادل گھر آیا ادرخوب جم کر برسا۔ہم نے خود بھی یانی پیااور جانوروں کو بھی پلایا۔

پھر حضرت علاء چھنٹو فوت ہو گئے تو ہم نے انھیں ایک جگدریت میں دفن کر دیا ابھی ہم پچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمیں خیال آیا کہ درندے آ کران کی لاش کو کھا جا کیں گے۔ بیسوچ کر ہم واپس آئے مگرو ہاں قبر میں آپ جھٹٹو موجود نہ تھے۔ <sup>©</sup>

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ہے۔ مجمع الووائد (۲۷۷/۹) حدیث رقم (۱۲۰۷۷) کتاب المنافب ورواه الطبوانی فی الکبیر (۹۵/۱۸) وطبرانی صغیر رقم (٤٠٠) بیشی کہتے ہیں اس میں ایراہیم بن عمرالحر وی جواساعیل کاوالدہے میں اسے نبیں جاتا۔ بیچھول ہے۔ نوٹ اس قصہ کی کئی سند صحیح نبیں ہے۔

# حضرت عمر وللفيُّؤ كي طرف منسوب واقعه ياسارية الجبل كي حقيقت

نافع ہے روایت ہے کہ عمر فاروق رٹائٹؤنے جنگ کے لیے لشکر بھیجا اور ایک شخص کوان کا امیر بنایا جھے سار سیر ٹائٹؤ کہتے تھے۔ ایک روز عمر فاروق ٹرائٹؤ خطبہ جمعہ ارشاد فر مار ہے نتھے کہ دوران خطبہ فرمایا:

((سارية الجبل يا سارية الجبل))

''اےساریہ بہاڑ کی پناہ لوا ہے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔''

تو لوگوں نے دیکھا کہاسی وقت جمعہ کے دن ساریہ ٹٹاٹٹز پہاڑ کی طرف چل دیے۔حالانکہ ان کے اور عمر فاروق بٹاٹٹڑ کے درمیان ایک مہینے کے سفر کا فاصلہ تھا۔

ابن عمر طالتیا سے روایت ہے کہ عمر فاروق ٹائٹونے ایک لشکر بھیجا۔ جس کا امیر ساریہ نام کے ایک آدمی کو بنایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک جمعہ کوعمر فاروق جائٹولوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ اچا تک منبر پربلند آواز سے پکارنے گئے یاساریہ الجبل یاساریہ الجبل ۔

جب الشكر كا پيغام رسال (جو فتح كى بشارت كرآتا ب) مدينه طيبه ميس پهنچاتو آپ ناتينا غاس سے جنگ كا حوال يو جھتواس في بتايا امير المونين الالنفا اجب وشمن سے ہمارا مقابله ہواتو اُنھوں نے ہميں بھا گئے پر مجبور كرديا مگرا بيا نك ہميں آواز آئى كوئى پكار پكار كر كهدر باتھا يا سارييا بحبل تو ہم نے پہاڑكى بناہ لے لى تب اللہ نے دشمن كوشكست دى تو لوگوں نے عمر فاروق الائنا ہے كہا آپ النفاذي (فلال دن جمعہ كے خطبه ميں) كهدر ہے تھے ياساريا لجبل \_

نصر بن ظریف ہے روایت ہے کہ عمر فاروق ٹاٹنڈنے ایک شکر روانہ کیا جن کاامیر ساریہ بن زینم کو بنایا گیا تھا۔ایک روز دوران خطبہ جمعہ حضرت عمر ٹاٹنڈنے تین مرتبہ یکار کر کہا:

((يا ساريه بن زينم الجبل الجبل \_ قد ظلم من استوعى الذئب الغنم))

"اے ساریہ بن زینم پہاڑ کی پناہ لو پہاڑ کی پناہ۔ جوآ دمی بکریوں کی نگرانی بھیڑ یے

ے کروائے تحقیق وہ بڑا ظالم ہے۔''

کہتے ہیں یہ آواز ساریہ کوسنائی دی ، جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائیز کو پتا چلا تو وہ عمر فاروق بڑائیز کے پاس آئے اور کہنے گے کیا آپ بڑائیزا کی دیہاتی آ دمی ہیں دوران خطبہ تین مرتبہ چیخ چیخ کر' اے ساریہ بن زینم پہاڑی اوٹ لو پہاڑی اوٹ لوجس نے بھیڑ نے کو بکر یوں کا چیچہ یہ چرواہا مقرر کیا تحقیق اس نے بڑاظلم کیا۔ کہنے کا مطلب ہے؟ حضرت عمر بڑائیز نے فرمایا ججھے یہ خوف طاری تھا کہ دشمن اسے پہاڑی پناہ لینے پر مجبور کر دے گا اور یہ مکن ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے سی کومیری آواز پہنچادے۔ کہتے ہیں پھرساریہ بن زینم واپس آئے تو اُنھوں نے بندوں میں نے فلال جمعہ کودن کے بارہ بجے یہ آوازسیٰ تھی اے ساریہ بن زینم پہاڑی اوٹ لو پہاڑی اوٹ لو

عمروبن حارث ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ ایک روز عمر فاروق ٹٹائٹ خطبہ جمعہ ارشاد کررہے تھے گرا چا تک خطبہ بند کر کے دویا تین باریہ کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ پھر خطبہ کا سلسلہ جاری کردیا، ناظرین نے جواصحاب رسول خدا مٹائٹ تھے بیدد یکھ کر کہاان پر جنون ہوگیا ہے۔ مجنون نظر آرہے ہیں۔ بیکیا ہوا کہ دوران خطبہ کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ؟

تو عبدالرحمٰن بن عوف ڈلٹٹؤ (نماز جمعہ کے بعد) آپ ٹلٹٹؤ کے پاس آئے کیونکہ وہی آپ ڈلٹٹؤ سے مطمئن ہوکر بات کر سکتے تھے۔ کہنے لگے آج میں نے آپ ٹلٹٹؤ کے بارے میں لوگوں کو بہت ملامت کی۔ (اضیں ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کیا ہے) یادر کھیے آپ نہ لوگوں کو اپنے متعلق بائیں کرنے کاموقع دے رہے ہیں۔ آج آپ دوران خطبہ آواز لگانے لگے''اے ساریہ بہاڑ کی اوٹ لو، آخریہ کیا ہے؟

آپ ڈٹائٹڈ نے فرمایا بخرامیں نے یہ بے اختیار کہاہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ پہاڑ کے پاس جنگ کررہے ہیں اور آ گے پیچھے سے گھرے ہوئے ہیں ۔ تو میں نے بےساختہ پکار کر کہا۔ ''اےساریہ پہاڑ''! تا کہ وہ پہاڑ کی پناہ لےلیں۔

چند ہی روز بعد حضرت ساریہ کا پیغام رسال ان کا خط لے کرآ گیا۔ جس میں لکھا تھا کہ جمعہ

کے روز وشمن سے ہماراسامنا ہوا ہم نے نماز فجر سے لڑنا شروع کیا اور جمعہ کا وقت آئیا اور سائے اپنار خ بدلنے لگے۔ تواجا نک ہم نے سنا کوئی پکار کر کہدر ہاتھا۔

اے ساریہ بہاڑ! یہ آواز دومر تبہ آئی۔ تو ہم بہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور بڑھ کر دشمن پر حملہ کرنے لئے تا آئکہ اللہ نے اٹھیں شکست سے دو جار کیا اور تباہ کر ڈالا۔ تب ان اعتراض کرنے والوں نے کہا۔ ان صاحب کور ہے دیجیے تھیں میں مقام واقعتاً عطا کیا گیا ہے۔ <sup>©</sup>

اس كويين في ولاكل ميس اوراين العرائي في كرامات الاولياء وغيره في ذكركيا بي تسمية السطيب من الخبيث في مايدور على السنة الناس من المحديث ص ١٩٨٠

حافظ ابن حجر نطشۂ کا قول ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ ابن تیمید بنانشہ نے بھی اسے سیح کہا ہے اور فر مایا ہے کہ ساریہ کے کانوں میں کسی جن نے آواز ڈالی ہوگی۔

اس واقعہ کی تین سندات ہیں لیکن سندات پر گفتگونو ہم بعد میں کریں گے۔ فی الوقت تو ہمارے ذہن میں چند شبہات سرا بھارر ہے ہیں پہلے ہم وہ قارئین کی خدمت میں پیش کرنا جا ہجے ہیں۔

ا۔ فارس ، ایران اوراس کے قرب و جوار کے علاقہ پر جینے نظکر بھیج گئے اوران کے جوامیر بنائے گئے آج تک جمیں کسی تاریخ میں بیوستیا بہیں ہوسکا کہ ساریہ ڈاٹٹو کو کس تشکر کا امیر بنایا گیا اور کہاں بھیجا گیا اور وہ کون می جنگ تھی جس میں اُنھوں نے کامیا بی حاصل کی ۔اس سے پوری تاریخ خاموش ہے حالانکہ اتنا اہم واقعہ تو ہر کتاب کی زینت بننا جا ہے تھا۔

۲۔ بدروایت جن جن کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ علاء کی نظروں میں سب غیر معروف اور نامعتبر ہیں۔مثلاً حرملہ کی الجمع کا آج کوئی وجو زمیس۔

۳۔واقد ی کے علاوہ جن لوگول نے اس روایت کوفل کیا وہ سب متاخرین میں داخل ہیں۔ ۴ ۔ تاریخ جنگ فارس میں ایک واقعہ ، واقعہ جسر کے نام سے مشہور ہے۔ جو ابوعبید ثقفی اور بہمن کے ماہین پیش آیا۔کیکن اس جنگ کا متیجہ سے ہرآ مدہوا کہ نو ہزار مسلمانوں میں سے چھے ہزار شہید ہوئے اور باقی بھاگ گھڑے ہوئے جو پوری تاریخ اسلام میں واحد واقعہ ہے۔ بیدواقعہ بروز ہفتہ رمضان ۱۳ ھے میں پیش آیا۔تفصیل کے لیے دیکھیے الفاروق ص۱۳۳ کیکن آتی المناک شکست کے باوجود و باں اس جناتی کرامت کا کوئی ظہور نہیں ہوا۔ اور ایک نامعلوم مقام پر اور نامعلوم جنگ میں اتنی بڑی کرامت کا ظہور ہوا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس نے طالب علمی کے دور ہے آج تک ہمیں الجھار کھا ہے اور بجین ہے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی میرے ذہن نے اس کرامت کو قبول نہیں کیا اور ند آج تک میں یہ معلوم کر سکا کہ بیساریہ جائٹن کے ساتھ لشکر کس جگہ گیا تھا اور وہ کون می جزئٹن آئی تھی۔ اور وہ کون می جزئٹن آئی تھی۔

۵۔اس تگ ودو ہے اتنافا کد ہضرور ہوا کہ ساریہ کا نسب نامہ معلوم ہوگیا جوقار ئین کی خدمت میں حاضر ہے۔ سار سے بن زینم بن عمر و بن عبداللہ بن جاہر بن نجہۃ بن عبد بن عدی بن ویل بن بکر بن عبدمناف بن کناند۔ اس نسب نامہ سے بیمعلوم ہوا کہ ان کا تعلق ہنو بکر بن کنانہ سے ہے قریش اورانصار سے نہیں۔

جہال تک اس کی سندات کا تعلق ہے وہ صرف تین ہیں۔

ا- واقدى اسامة بن زيد، زيد بن اسلم عمر هاتفه

۲\_ابن وہب، کیجیٰ بن ایوب، ابن محیلان ، نافع ، ابن عمر جائشًا

٣ \_ميمون بن مبران ،ابن عمر جانتنه

بہلی سند کے دوراوی قابل اعتراض ہیں، داقدی اوراسامہ بن زید۔

#### داقدي:

ان ذات شریف کا نام محمد بن عمر بن واقد الاسلمی المدنی ہے۔اس کا دادادافاقد عبداللہ بن بریدۃ بن الحصیب کا غلام تھا۔ یہ واقد میں بیدا ہوا۔ ابن جرتے ،ابن مجملان معمرادر تورین بزید دغیرہ سے روایات نقل کیس۔ فات ذہبی کا بیان ہے کہ ذمی الحجہ ۲۰۰ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس وقت بیقاضی تھا۔ کیکن امام بخاری نے من وفات دہمی السکا انتقال ہوا۔ اس وقت بیقاضی تھا۔ کیکن امام بخاری نے من وفات ۱۳۰۹ اس کے کچھ بعد بیان کیا ہے۔

این ماجہ نے اس کی روایت یہ کہر کرنقل کی کہ ہم سے ابن البی شیب نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک شخص نے بیان کیا۔ اس نامعلوم شخص سے مراد واقدی ہے۔ جو بغداد کا قاضی تھا۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ ابن ماجہ میں اتنی جرأت ہی پیدانہ ہو کئی کہ وہ واقد کی کانام لیتے۔

(صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ابن ماجہ کے علاوہ کسی نے اس کی روایت نہیں کی اور ابن ماجہ نے بھی صرف ایک روایت کی اور وہ اس کا نام طاہر کرنے کی جراًت بھی نہ کر سکے ۔ لیعنی رید حضرت اس کا پورا مصداق تھے کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیانام نہ ہوگا)

ا مام احمد بن خنبل بزلت فرماتے ہیں، میا حادیث میں تبدیلیاں کرتا۔ زہری کے بھیتیجے سے مردی روایات امام معمر کی جانب منسوب کرتا اورائ قتم کی حرکات کرتا تھا۔

یکیٰ بن معین کا قول ہے کہ بی ثقة نہیں اور ایک بار کہا کہ اس کی حدیث نیکھی جائے۔ بخاری اور ابو حاتم کہتے

میں متروک ہے۔ ابوحاتم اور نسائی یہاں تک کہتے ہیں کہ واقدی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ وارتقطنی کا بیان ہے کہ اس می ہے کہ اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں اس کی روایات ورست نہیں ہوتیں۔ اور تمام آفت اس کی مجائی ہوئی ہے۔

ابن الجوزى وغيرہ كا بيان ہے كه اس واقدى كومحد بن ابى شملہ بھى كہا جاتا ہے۔ بيام دھوكه دينے كے ليے استعمال كيا گيا تفارتا كه لوگوں ميں اس فرضى نام ہے اس كى واستانيں پھيلائى جائيں \_ليكن امام بخارى بنشقنے نے واقدى كے بعدابن الى شملہ كاذكركيا ہے، جس ہے بيمسوں ہوتا ہے كہ وہ ابن ابی شملہ كوكوكى دوسر افر و سمجھتے ہیں۔

ابوغالب ابن بنت معاوید بن عمره کابیان ہے کہ میں نے امام علی ابن المدینی کو کہتے سنا ہے کہ واقدی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔

مجاہد بن مویٰ کہتے ہیں میں نے جن لوگوں سے روایات کھی ہیں ان میں واقدی سے زیادہ حافظ کسی کانہیں پایا۔

ذہبی کیسے ہیں کہ بیہ بات سی ہے اس لیے کہ تاریخی واقعات ،سیرتیں ،غز وات ،حواوث زمانہ لوگوں پر گز رے ہوئے ونت اور فقدان سب چیز وں میں اسے انتہائی کمال حاصل تھا۔

سلیمان الشاذ کوفی کا بیان ہے کہ واقدی یا تو سب سے سچاہے اور یا سب سے زیادہ جھوٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بین نے اس سے روایات کھیں۔ جب بین نے واپسی کا ارادہ کیا تو بین نے وہ کھی ہوئی روایات کے کر اس کے پاس آیا اور ان روایات کے سلسلہ بین اس سے سوالات کرنے والدہ کیا تو ہیں بیان کرتا جا تا اور اس تحریر انسان نہیں ہوا۔ بین نے بلیاظ حافظ ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں ویکھا۔ اور اس بیان بین ایک حرف کا بھی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ بین نے بلیاظ حافظ ایسا کوئی دوسرا انسان نہیں ویکھا۔ ابود اور ویشن کہتے ہیں جھے تک می بین المدین کا بی تول پہنچا ہے کہ واقدی تمیں ہزار غریب احادیث روایت کرتا ہے اور مغیر قائد کی سے اور مغیر قائد کی سے دو تو حدیث میں فوش ہوں ، نہ انساب میں اور نہ کسی اور شے میں۔

اسحاق بن الطباع کا بیان ہے کہ میں نے مکہ کے راستہ میں واقد ی کودیکھا۔وہ تو نماز بھی اچھی طرح نہ پڑھتا تھا۔

۔ بخاری بنشنئے کہتے ہیں اس سے محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے ۔ میرے پاس اس کی کوئی روایت نہیں ۔ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ واقد می میرے نزدیک احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ میزان الاعتدال جساص ۱۹۲۳۔

امام بخاری ڈلٹ الفعفاءالصغیر میں لکھتے ہیں محمد بن عمرالواقدی بغداد کا قاضی تھا۔ ما لک اورمعمر ہے روایت

نقل کرتا ہے۔ متر وک الحدیث ہے ۲۰۹یاس کے کچھ بعداس کا نقال ہوا۔الضعفاء الصغیرس ۱۰۳۔ امام نسائی لکھتے ہیں محمد بن عمرالواقدی متر وک الحدیث ہے۔ کتاب الضعفاء والمتر وکین للنسائی س۲۲۔ حافظ ابن حجرنے بھی اسے متر وک قرار دیا۔ تقریب ص ۲۱۳۔

دار قطنی لکھتے ہیں۔اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اس کی حدیث سے اس کا ضعف طاہر ہے۔کتاب الضعفاء دالمتر وکین الدارقطنی ص ۱۵۳۔

عبدالرحمٰن بن ابی حاتم رقم طراز ہیں۔

سند بن افی داؤد کا بیان ہے کہ ہم پٹیم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں واقدی آگیا اور سوال کیا اے پیٹم فلاں مسلم میں آپ کے پاس کتی صدیثیں ہیں۔ پٹیم نے پانچ یا چھ حدیثیں بیان کیں اور پھر واقدی ہے دریافت کیا تمحارے پاس تقی صدیثیں ہیں۔ اس نے احادیث، اقوال صحابہ بخد کینے تمیں کی تعداد میں بیان کیے اور پھر کہنے لگا۔ میں نے اس سلسلہ میں مالک ہے سوال کیا۔ میں نے ابن افی ذعب سے سوال کیا۔ میں نے فلاں سے دریافت کیا۔ میں ایک ہے ساند کا بیان ہے کہ میں نے ابن افی ذعب سے سوال کیا۔ میں نے فلاں سے دریافت کیا۔ سند کیا۔ میں نے کہ میں نے پٹیم کے چہرے کود کیف تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا ہد کھے کر واقدی اُٹھی کر چلا گیا۔ بیٹم نے کہا اے سند اگر پٹیخض سچا ہے تو و نیا میں اس کی مثال نہیں اور اگر جموٹا ہے تب بھی اس کی کوئی مثال نہیں۔

یونس بن عبدالاعلیٰ کابیان ہے کہ مجھ سے شافعی نے فر مایا کہ واقد نی کی تمام کتابیں خالص جموت ہیں۔ یکی بن معین کہتے ہیں ہم نے واقد می کی احادیث برغور کیا تو وہ اہل مدینہ کی جتنی روایات نقل کرتا ہے وہ سب جمہول راویوں سے ہوتی ہیں اور سب محکر ہوتی ہیں (جیسا کہ واقعہ حرہ اور مدینہ کو حلال کرنا اور ایک ہزار عورتوں کا حالمہ ہونا تو ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہوسکتا ہے یہ سب محکرات اس کی وضع کر دہ ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ روایات ان مجہول راویوں نے گھڑی ہوں اور یہ صرف ناقل ہو لیکن جب ہم نے ان روایات برغور کیا جواس نے ایمن ابی والیت بین مشہور تھا۔ تو اس نے ایمن ابی ذئب اور معمر جیسے لوگوں نے نقل کی ہیں ۔ حالا نکہ وہ ان کی احادیث یا در کھنے ہیں مشہور تھا۔ تو اس نے ان سے بھی محکر روایات نقل کی تھیں۔ جس سے ہمیں یہ یقین ہوگیا کہ یہ سب ای کی کارستانی ہے۔

نے ان سے بھی محکر روایات نقل کی تھیں۔ جس سے ہمیں یہ یقین ہوگیا کہ یہ سب ای کی کارستانی ہے۔

ابوزر رہ کا قول ہے کہ مضعیف ہے۔ الجرح والتعد مل ج میں ہوگیا کہ یہ سب ای کی کارستانی ہے۔

ابوزر رہ کا قول ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ الجرح والتعد مل ج میں ہوگیا کہ یہ سب ای کی کارستانی ہے۔

بلک سمعانی وغیرہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ واقدی کی جانب جتنی کتابیں منسوب ہیں بداس کی کتابیں نہیں بلکہ ابراہیم بن محمد المد بنی رافضی کی تصانیف ہیں اور چونکہ وہ بہت بدنام ہو چکا تھا اس لیے واقد ک نے اس کی کتابوں کو اپنے نام سے پھیلایا۔ یہی بات نواب مہدی علی خان نے اپنی آیات بینات میں تحریر کی ہے اس سے بیٹا بت ہوا کہ واقد می بہت بڑا تقیہ بارشخص تھا اور تشیع کو پھیلا نے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس واقدی نے بیکهانی اسامة بن زیدالمدنی نے قل کی ہے۔اب مخصر ساخا کداس اسامہ کا ملاحظ فرمائیں۔ اسامة بن زیدالی المدنی:

بید حفزت اسامة بن زید صحابی نہیں بلکہ بید حضرت عمر خاتیز کے غلام زید بن اسلم کے صاحبز ادے ہیں ۔ صحاح ستہ کے مصنفین میں سے ابن باجہ کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نہیں لی۔ آ دمی تو بے چارہ نیک تھا لیکن امام احمد کہتے ہیں اس کا حافظ فراب تھا۔ اس لیے اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ۔ نسائی وغیرہ کہتے ہیں تو ی نہیں۔ یکی بن معین کہتے ہیں ضعیف ہے۔ میزان جامی اے۔

امام بخارى بزائف كاقول ہے كديةوى نبيس الضعفاء الصغيرص ٢٠٠

نسائی لکھتے ہیں ،اسامة بن زید بن اسلم قوی نہیں۔ کتاب الضعفاء والمتر وکین ص٠٠۔

عبدالرحمٰن بن الي حاتم رقم طراز ہيں۔

جھے سے صالح نے بیان کیا ہے۔ اُنھوں نے اپنے والدامام احمد بن ضبل کا بیٹول مجھے سے بیان کیا کہ اسامۃ بن زید بن اسلم مشکر الحدیث اورضعیف ہے اور عباس الدوری نے مجھ سے کی بن معین کا بیٹول بیان کیا ہے کہ اس کی حدیث کیجھ بیس اور قطوانی جن لوگول سے روایت نقل کرتا ہے، بیان میں سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ ابوزرعہ سے دریافت کیا کہ زید بن اسلم کے دونوں میٹول یعنی اسامہ اور عبداللہ بن کون زیادہ بہتر ہے۔ اُنھوں

نے فر مایا اسامہ ( اس لیے کہ عبداللہ تو اس ہے بھی بدتر ہے )الجرح والتعدیل ج۲م ۲۸۵۔ سرین مہال میں اساسی سے اس سے اسلامی میں اس کا میں ماہ کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس

یہ ہاں کہانی کی پہلی سند کا حال کہ اگر پچھ در کے لیے اسامہ سے چٹم پوٹی بھی اختیار کر لی جائے تو اس سے نقل کرنے والا دافتہ می ہے اور غالبًا ہی کہانی اس نے وضع کی ہے۔

جہاں تک ابن مردو میر کی روایت کا تعلق ہے بیعنی میمون بن مہران والی روایت تو ابن مردوییر کی کتاب آج و نیا میں دستیاب تہیں ادرا بن مردو میداور حضرت ابن عمر بڑا ٹھڑنے درمیان کم از کم سات آٹھ راوی در کار میں ۔صرف ایک راوی کا نام ظاہر کرنے سے کوئی کا منہیں چلتا ۔اس طرح اس روایت کی پوری سند مجہول ہے اور اس کا عدم وجود مساوی ہے۔

اب صرف ایک سند باقی رہتی ہے یعنی کی بن ایوب، ابن وہب، ابن محلان، نافع اور ابن عمر۔

یمی وہ سند ہے جس کے باعث حافظ ابن جمراور سخاوی نے اسے حسن اورامام ابن تیمیہ بران نے اسے حج قرار دے کرائے کی جن کا کرشمہ قرار دیا۔ غالبًا ان حضرات کے پیش نظر میخیل کا فرما ہوگا جو ہمیشہ متاخرین کی راہ میں حاکل ہوتار ہاہے کہ ابن وہب، کی بن ابوب اور نافع تمام صحاح ستہ کے راوی ہیں اور ابن مجرا ن بخاری کے علاوہ بقد تمام کتابوں کے راوی ہیں۔

غالبًا بيد حضرات يد بھول جاتے ہيں كداگر راوى ثقة مول تب بھى روايت نا قابل قبول موسكتى ہے كيونك ثقة

ہونے سے بیلازمنہیں آتا کہ وہ خطااور بھول ہے معصوم ہو۔

اورایک یہ بھی اصول ہے کہ واقعہ ایسا ہے کہ اگروہ پیش آٹا توسینئٹر وں اور ہزار ہاافراد نے قبل کرتے ہیں لیکن صرف ایک یا دوافراد سے نقل کررہے ہوں توسیصورت حال خوداس روایت کے جھوٹے ہوئے کی دلیل ہوتی ہے اور امام این القیم نے اس اُصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث قلتین جوانتہائی صحت سند کے ساتھ مروی تھی اس کو قبول کرنے ہے انکار کردیا۔

غور سیجیے کہ دوران خطبہ جمعہ بلند آواز سے بیالفاظ دہرائے جارہے ہیں۔ واقعہ مجد نبوی کا ہے ہزار ہاافراد موجود ہیں لیکن بجز ایک ابن عمر بن شخاکے اسے کوئی بیان نہیں کرتا۔ ابن عمر بن شخان نافع کے علاوہ کوئی اقل نہیں کرتا۔ ابن عمر بن شخان کے علاوہ کوئی اقل نہیں اور پھر کمی مشہور محدث نے اسے اپنی کتاب ہیں نقل کرتا اور پھر بچی ہے ابن وہب کے علاوہ کوئی ناقل نہیں اور پھر کسی مشہور محدث نے اسے اپنی کتاب ہیں نقل کرنا اپنے نہیں کیا جتی کہ صرف ایک حرملہ نے اپنی جمع میں اسے نقل کیا ہے اور وہاں سے بعد کے حضرات نے ۔ کرنا اپنے نہیں کیا جتی کہ صرف ایک حرملہ نے اپنی جمع میں اسے نقل کیا ہے اور وہاں سے بعد کے حضرات نے ۔ طال نائد حرملہ کی کتاب سے تا تی روئے زمین پر کوئی واقف کا رموجود نہیں بلکہ مشہور محدثین کی صف میں حرملہ کا شار تک نہیں ہوتا۔ آخر میدتمام حضرات محدثین اتی سیح کی مفالی ہے مائی نہیں یا تو محدثین نے دور میں اس روایت کا کوئی وجود نہ تھا اورا گر اس کا وجود تھا تو رہتا ہم کرنا ہوگا کہ ان سب حضرات محدثین نے اسے نا قابل قبول تصور کیا۔

نیز اس پربھی غور سیجیے کہ سرز مین فارس میں اس آ واز کو بقول راوی پور لے شکر نے مناجو ظاہر ہے کہ ہزار ہاا فراد پرمشتل ہوگالیکن ان میں ہے بھی کوئی فردا سے نقل نہیں کرتا۔

سندی لحاظ سے اگر چیر ترملہ نے ایسے راویوں سے نقل کیا جو بخاری ومسلم کے روات ہیں ۔لیکن جب کتب رجال کے ذریعیان کا تجزید کیا جاتا ہے تو ان میں سے بعض روات پراعتر اضات ہیں اس سلسلہ میں سب سے اول کی بن الیوب کا حال ملاحظ فرما کیں۔

### يحي بن ايوب الغافض المصرى:

ان کی کنیت ابوالعباس ہے۔ اہل مصر کے عالم اور ان کے مفتی میں، تمام صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایات نقل کی میں۔

یمیٰ بن معین کہتے ہیں اس کی حدیث انچھی ہوتی ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں بید میرے نزدیک سپاہے امام احمد فرماتے ہیں اس کا حافظ بہت خراب تھا۔ ابن القطان الغاسی کا قول ہے کہ میں اس کا حال انچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی حدیث جمت نہیں۔ دارقطنی کا بیان ہے کہ اس کی بعض روایات مضطرب ہوتی ہیں۔ ابن عدی اور ذہبی نے اس کی دس روایات کومنکر قرار دیا۔ ۱۹۸ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ میزان جہم ۲۳۳۔ نسائی لکھتے ہیں کہ بچیٰ بن ایو ب توی نہیں۔ کتاب الفعفاء والمتر وکین ص ۱۱۸۔

#### محد بن عجلان:

اس سے بخاری کےعلاوہ تمام محدثین نے روایت نقل کی ہے حدیث میں مشہورامام ہے، سچاہے۔ امام احمدیکیٰ بن معین ابن عیتید اور ابوعاتم کے نز دیک ثقہ ہے۔ حاکم کا بیان ہے کہ سلم نے اس سے تیرہ روایات کی بیں اور سب بطور شواہد کی بیں لیکن ہمارے آئمہ میں سے متاخرین نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا۔ یکیٰ بن سعید الغطان کہتے ہیں کہ اُسے نافع کی حدیث میں اضطراب ہوتا ہے۔

عبدالرحمٰن بن القاسم كہتے ہيں كہ امام ما لك برطقۂ ہے سوال كيا گيا كچھا ہل علم حدیث ہیان كرتے ہيں۔ اُنھوں نے فر مایا وہ كون لوگ ہيں۔لوگوں نے كہا كہ ا بن مجل بن ۔ اُنھوں نے فر مایا: این مجبل بن تو احادیث كو پہنچا نتا بھی نہيں ادر وہ عالم خص نہيں ہے۔ميز ان الاعتدال ج سوس ٦٣٣ ۔

اگر چدا کنٹر محدثین نے تحمد بن محیلان کوثقہ قرار دیا ہے لیکن کی بن سعیدالقطان کے بقول نافع کی روایت میں اے اضطراب ہوتا ہے ۔ گویا ابن محبلان کی وہ روایت قابل قبول نہیں جو دہ نافع نے قال کرے اور بیروایت بھی نافع نے قبل کی جارہی ہے۔

> گویا اس روایت میں اولین نقص تو یہ ہے کہ حجمہ بن محیلان کی نافع والی روایت قابل قبول تہیں ۔ ٹانیا کیچیٰ بن ابو ہے کا حافظ فراب تھا۔اس کی حدیث قطعاً حجمۃ نہیں ۔

ہمیں حمرت تو اس پر ہے کہ امام ابن تیمیہ ہمانتی نے اسے سیح قر اردے کر اور پھر ذہنی طور پر جنات کو وسیلہ ثابت کرنے کی کوشش کی ۔ حالا نکہ بید دونوں ہی امور غلط ہیں ۔ کیونکہ اول تو روایت ہی درست نہیں اور جنات کا وسیلہ بیصر فیصل ایمن تیمیہ برطانت کی دہنی پرواز ہے جوخود کیس کی مجتاج ہے اور اُنھوں نے عالماً بیسوج کر ایسا کہا ہوگا کہ کی انسان کی آواز مدینہ سے فارس تک پہنچنا اور پھر وہاں آوازشی جانا ایک امر محال ہے اور کر امتوں کے ذریعہ دوہ اُمور ہرگز تبدیل نہیں ہوتے جو محال ہوں ۔ لہٰذا بید داستان بلحاظ روایت اور بلحاظ درایت ہر طرح سے غلط ہے۔

# قصه عمروبن عاص والتينهٔ كى وفات كا اورموت كى كيفيت و شدت بيان كرنا

عمروبن العاص رفائنززندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کی موت کے وقت حواس درست ہوتے ہیں، مگرموت کی حقیقت بیان نہیں کرتے ۔ لوگوں کو یہ بات تھی ، جب وہ خود اس منزل پر پہنچ ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رفائن نے یہ مقولہ یاد دلایا ۔ بیک روایت میں ہے کہ خود اُن کے بیٹے نے سوال کیا تھا۔ عمرو بن العاص رفائن نے شفٹدی سانس لی ۔ جان من ! اُنھون نے جواب دیا: موت کی صفت بیان نہیں ہوسکتی ۔ میں اس وقت صرف ایک مثارہ کرسکتا ہول ، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آسان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پڑگیا ہول۔

گویا میری گردن پر رضوی پہاڑ رکھا ہے، گویا میرے پیٹ میں کھجور کے کا نئے بھر گئے ہیں، گویا میری سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ ®

اسنادہ موضوع - اس کی سند من گھڑت ہے۔اس میں ہشام بن محمدالسائب الکھی عالی شیعہ ہے۔انجر وھین لا بن حبان (۹۱/۳) ابن عراق نے اس کو تنزیدالشریعة میں حرف العین رقم (۴۷۷) میں نقل کیا ہے۔ نیزعوانہ بن الحکم کی عمرو بن العاص ڈٹائڈنے سے ملاقات ٹابت نہیں۔

نوٹ: حضرت عمرو بن عاص بڑائٹؤ سیچمومن تھے،اسلام قبول کیااور نبی ٹڑٹٹا کے ہاتھ پر بیعت کی \_مسلمانو ں کےامیر تھےاور مد براسلام تھے۔

ا بو بکر م**ند لی کے اشعار، سیدہ عا کشہ** ڈلیٹٹٹا اور نبی مَثَاثِیْئِم کے حسن و جمال کا منظر

قاضی سلیمان منصور بوری کہتے ہیں حضرت عائشہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ نبی کریم منابھائر پی نعل

مبارک کو پیوند نگار ہے تھے اور میں چر خدکات رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ عُلِیْم کی پیشانی مبارک پر پیدنہ آرہا ہے اور اس پیدنہ کے اندرایک نور ہے جو اجررہا ہے اور بر در ہاہے۔ یہ ایسا نظارہ تھا کہ میں سرایا جبرت بن گئی نبی عُلِیْم کی نظر مبارک جمھ پر پڑی فرمایا عائشہ ڈھٹنا! تو جبران سی کیوں ہورہی ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مُلیّن المیں نے دیکھا کہ حضور مُلیّن کی پیشانی پر پسینہ ہے اور پسینہ کے اندر چمکنا دمکنا نور ہے (اس پاک نظارہ نے جمھے سرایا چھم کر دیا ہے)

یر پسینہ ہے اور پسینہ کے اندر چمکنا دمکنا نور ہے (اس پاک نظارہ نے جمھے سرایا چھم کر دیا ہے)

یا ہے خلک چھمے کہ او جبران اوست
وے ہمایوں دل کہ آن قربان اوست

الله کی قسم! ابو کمیر (ایام جابلیت کامشہور شاعر ) ہذلی حضور طابقیا کود کیے یا تا تو اے معلوم ہو جاتا کہ اس کے اشعار کے صحیح مصداق نبی کریم طابقیا ہی ہو سکتے ہیں۔ نبی طابقیا نے فرمایا: اس کے شعر کیا ہیں۔ میں نے بیشعریز ھکر سنادیے۔

> وَ مُبَسِرًا مُسِلُ كُلِ غُبَسِ حَيْسَةٍ وَفُسَادِ مُسرُضِعَةٍ وَدَاءٍ مُعَضَّلً فَاذَا نَظَرْتَ إلْى اسِرَّةٍ وَجُهِهِ بَسرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّل

''وہ ولادت اور رضاعت کی آلود گیوں سے باک اور مبرا ہیں۔ ان کے درخشاں چہرے پرنظر کروتو معلوم ہوگا کہ نورانی اور روشن برق جلوہ دے رہی ہے۔'' نی کریم گائیڈ کے ہاتھ میں جو کچھ تھار کھ دیا۔ میری پیشانی کو چو مااور فرمایا: ((مَاسَوَ دْتِ مِنِّی کَسُرُ وْدِیْ مِنْكِ))

''جوسر ورجھے تیرے کلام ہے حاصل ہوا وہ سرور تجھے میرے نظارہ سے نہ ہوا ہوگا۔'' لینی تونے مجھے نہایت مسر ورا ورخوش کر دیا ہے۔ ®

اسساده صعیف - اس كی سر صعیف بے اتحاف السادة المتقین (۲۹۵/۷) تاریخ بغداد (۲۵۲/۱۳) و مرامثی اورعلی بن اجروغیه و (۲۵۳/۱۳) اس مین معمر امثی اورعلی بن اجروغیه و ضعیف راوی بین .

### قصه مسجد ضرار کا

ابن کثیر رفظ نے نے سعید بن جبیر، قادہ اور عروہ رفظتہ وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ مدینہ میں اس نے عیسائیت فیبلہ خزرج کا ایک آ دمی تھا جس کا نام ابوعام الراھب تھا۔ عبد جاہلیت میں اس نے عیسائیت اختیار کر کی تھی۔ قبیلہ خزرج میں اسے بردی قدر ومنزلت حاصل تھی۔ جب رسول اللہ طابقہ مدینہ تشریف لائے ،مسلمانوں کی ایک اجتماعیت قائم ہوگئی اور اسلام کا بول بولا ہوگیا تو ابوعام کے پر پرزے نکل آئے اور وہ کھل کررسول اللہ طابقہ کی وشمنی پر اثر آیا۔ پھر وہ بھاگ کر کفار مکہ کے پاس پہنچا اور انھیں رسول اللہ طابقہ کے خلاف جنگ پر اکسا تارہا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ طابقہ کا معاملہ برابر ترتی کررہا ہے تو وہ شاوروم ہرقل کے پاس پہنچا اور نبی طابقہ کے خلاف جنگ پر اکسا تارہا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ مول اللہ طابقہ کی کا معاملہ برابر ترتی کررہا ہے تو وہ شاوروم ہرقل کے پاس پہنچا اور نبی طابقہ کی دائیں۔ سے مدد چاہی۔ ہرقل نے اس سے وعدہ کیا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا تو وہ اس کے خلوط کے ساتھ جو خص ان کے پاس پہنچاس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھیر کر دیں جو اس کے خطوط کے ساتھ جو خص ان کے پاس پہنچاس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھیر کر دیں جو اس کی واپسی کے بعد اس کے دعد اس کے دید س کے حدول کے ساتھ جو خص ان کے پاس پہنچاس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھیر کر دیں جو اس کی واپسی کے بعد اس کے دعد اس کے دعد اس کے دعد اس کے دید اس کے دعد اس کے دید اس کے دعد اس کے دی دو اس کے دعد اس کے دی دی دو اس کی دید اس کے دعد اس کے دیا گاہ کا کا مام دے۔

ان لوگوں نے مبحد قباء سے قریب ایک مبحد کی تعمیر شروع کی اور ایک مضبوط عمارت کھڑی کر دی۔ بدرسول اللہ سکا تین کے بعد وہ آپ سکا واقعہ ہے۔ تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپ سکا تھا تھا کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ چل کراس مبحد میں ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تاکہ وہ معتبر ہوجائے۔ اُنھوں نے بیان کیا کہ یہ سبحد اُنھوں نے اس لیے تعمیر کی ہے کہ جو کمز وراور بیارلوگ ٹھنڈی را توں میں مبحد نبوی میں حاضری نہ دے سکیں ، وہ بمبین نماز اوا کر لیا کریں۔اللہ تعالیٰ نے آپ سکا تیا ہو کہ اس مبحد میں نماز اوا کرنے سے بچالیا۔ آپ سکا تیا ہے اس وقت فر مایا ۔ "اس وقت ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ واپسی میں ان شاء اللہ ایسا کریں گے۔ " جب آپ سکا تھی کہ توک سے واپس ہوئے تو ابھی مدینہ تیننچ میں ایک دن یا سے پچھ کم کی مسافت باتی تھی کہ توک سے واپس ہو کے تو ابھی مدینہ تیننچ میں ایک دن یا س سے پچھ کم کی مسافت باتی تھی کہ

حضرت جبريك عليظ تشريف لائے اور آپ كوخبر دى كدان لوگول نے يہ مسجد كفر كرنے اور اہل ايكان كے درميان پھوٹ ڈالنے كے مقصد سے بنائى ہے۔رسول الله عليقيم نے بچھ صحابہ شكافيم كو بھيجا جھول نے آپ ملاقيم كے مدينہ پہنچنے سے قبل اسے منہدم كرديا۔ ®

اسناده ضعیف - اس کی سند ضعیف ب نفسیر ابن کثیر (۳۸۷/۳) این بشام نے بھی اے اپنی سرت میں ملتے جلتے الفاظ میں روایت کیا ہے ۔ (۳۲۲/۲) این بشام نے اسے این اسحاق سے بلاسند روایت کیا ہے۔ تخریج فقه المسیرة روایت کیا ہے۔ تخریج فقه المسیرة للغزالی نے علامنا صرالدین البانی نے اس کوضعیف کہا ہے۔

## یوم عاشوره کو ہونے والے کام، دن دسواں رات یارھویں

روایت ہے یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علینا کی تو بہ قبول کی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علینا کی تو بہ قبول کی۔ اسی دریس علینا کو بارند مقام پر اُٹھایا۔ اسی دن حفرت ابراہیم علینا کو نارنمرود سے نجات عطاکی۔ اسی دن حضرت نوح علینا کشتی سے اتر ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موئی علینا پر تو را قانازل کی۔ اسی دن اساعیل علینا کے بیان نے مینٹر ھا ذرج کیا۔ اسی دن حضرت یوسف علینا کو جیل سے رہائی ملی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علینا کی بینائی واپس ہوئی۔ اسی دن حضرت ابوب موئی کو بیاری سے شفانصیب ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے یونس علینا کو بیاری سے شفانصیب ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے یونس علینا کو بیاری دریا میں سے رہتے بناد ہے۔ اسی دن موئی علینا کی دریا کو خشک کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے محمد منافیق کی تمام اگلی تیجیلی نفرشیں معاف فرمائیں۔ اسی دن یونس علینا کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھاس کے گذشتہ فرمائیں۔ اسی دن یونس علینا کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھاس کے گذشتہ فرمائیں۔ اسی دن یونس علینا کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھاس کے گذشتہ فرمائیں۔ اسی دن یونس علینا کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھاس کے گذشتہ فرمائیں۔ اسی دن یونس علینا کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھاس کے گذشتہ فرمائیں۔ اسی دن یونس علینا کی قوم کی تو بہ قبول ہوئی۔ جو شخص اسی دن روزہ رکھاس کے گذشتہ فرمائیں۔ آ

### www.KitaboSunnat.cem

السناده موضوع - اس کی سند من گرمت ہے۔ اخرجه ابن العجوزی فی الموضوعات (۲۰۱/۱۹۹، ۲۰۲) ابن جوزی کہتے ہیں بیروایت قطعی طور برجھوئی ہے۔

### خانه كعبه برنظر برصح وقت آنخضرت مَنْ اللَّهُمْ كي دعا

ابن سعد کہتے ہیں مکہ میں نبی سُلِیّا کا داخلہ بالائی حصے کی طرف سے ہوا۔ جب بیت اللّٰہ نظر آنے لگا تو آپ سُلِیّا نے بیدعا کی:

''اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت وشرف ، تنظیم و تکریم اور رعب و ہیب میں اضافہ فرما۔ اس طرح جولوگ اس کا حج اور عمرہ کریں اور اس کی تعظیم کریں اُن کی عزت و شرف ، تکریم ، ہیبت ، تعظیم اور صالحیت میں اضافہ فرما۔''®

(آسنادہ ضعیف ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ البانی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے۔ این سعد نے اسے بلاسند بیان کیا ہے۔ (۲/۲۲) البیت طبر انی نے اس کی ترخ بی ترج کی تجم الکیر (۲/۱۲۹۱) نے حذیفہ بن اسید ہے کی ہاس کی سند میں ایک داوی عاصم بن سلیمان الکوزی ہے۔ ذہبی نے المیز ان میں اس کے بارے میں لکھا ہے: ابن عدی تنج بیں اس کا شار حدیث گھڑنے والوں میں بوتا ہے۔ فلاس نے کہا ہے میصد پیش گھڑا کرتا تھا۔ اس جیسا شخص میں نے بیس و یکھا۔ واقعلی نے کہا کہ واکد (۲۲۸/۳) میں طبر انی کے حوالے سے الے قل کرنے کے بعد لکھا ہے: «در طول ہے۔ ایک میں طبر انی کے حوالے سے الے قل کرنے کے بعد لکھا ہے: «بیمتروک ہے۔"

## حضرت عمر والنفؤ كالبغ بيثي ابوشحمه برزنا كي حدنا فذكرنے كاقصه

یہ داستان بھی ہر شخص کی زبان پر جاری ہے بلکہ ایجھے ایجھے لوگ حضرت ہمر ڈائٹز کا عدل و
انصاف ٹا یت کرنے کے لیے بر مرمنبراس کہانی کو پیش کیا کرتے ہیں ۔لیکن اس داستان میں جو
ز ہر بھر اہوا ہے اس سے عوام تو کیا واقف ہوتے ، ہمارے علاء کی بھی اس پر نظر نہیں جاتی ۔ یہ
داستال ایک فریب اور غلاظت کا ڈھیر ہے ۔جس پر سونے کا ورق چڑھا دیا گیا ہے اور ہر شخص
صرف سونے کے ورق کو دیکھ رہا ہے ۔ کوئی اس غلاظت کوکر ید کرد یکھنے کے لیے تیار نہیں ۔
اس عدل وانصاف کے پر دے میں جہال حضرت عمر ڈائٹوز کے صاحبز ادے کو بدکار ثابت کیا

گیا ہے، وہاں ساتھ ساتھ حضرت عمر خاتیٰ کوا حکامِ شریعت سے جاہل اور ظالم و جاہر بنا کر دکھایا گیا ہے۔اس کے علاوہ اس رام کہانی میں اتناز بروست اختلاف اور تضاد ہے کہ جس کا رفع ہونا قیامت تک ممکن نہیں ۔کسی فریب کارنے اسے مختصراً بیان کیا ہے اور کسی نے تفصیلاً ہم بیتمام کہانیاں ہدیے ناظرین کرتے ہیں۔

یہای روایت سعید بن مسروق کی جانب منسوب ہے۔

سعید کابیان ہے کہ ایک عورت حضرت عمر بڑا تھڑنے گھر میں آتی جاتی تھی ،اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا۔ ایک روز حضرت عمر بڑا تھڑا نے اس سے اچا تک سوال کیا کہ یہ تیر سے ساتھ کس کا بچہ ہے؟ بولی یہ آپ کے لڑکے ابو تھے۔ کا بیٹا ہے۔ جس نے میر سے ساتھ غلط حرکت کی تھی۔ حضرت عمر بڑا تھڑنے نے ابو تھے۔ والتھڑ کو بلوایا۔ اس نے افر ارکیا۔ حضرت عمر بڑا تھڑنے نے حضرت علی بڑا تھڑنے نے اور پچپاس سے فر مایا اس کے کوڑے مارو ، الفرض پچپاس کوڑے حضرت علی بڑا تھڑنے نے لگائے اور پچپاس کوڑے خود حضرت عمر بڑا تھڑنے نے مارے۔ اس کے بعد اس اس لڑکے کو حضرت عمر بڑا تھڑنے کے سامنے کوڑے خود حضرت عمر بڑا تھڑنے کے سامنے نے فر مایا جب وہ دم تو ڑ رہا تھا کہنے لگا۔ اے میرے باپ آپ نے مجھے تل کر دیا ہے۔ حضرت عمر بڑا تھڑنا کے فر مایا جب تو اللہ عزوجل سے ملا قات کرے تو بارگا والی میں عرض کرنا کہ تیرا باپ صدو دالی کو قائم رکھتا ہے۔

یدواقعہ مختلف صورتوں میں مروی ہےاور ہرا یک قصہ گونے اپنے اپنے تخیل کے مطابق اس میں رنگ آمیزی کی ہے ۔جس کی تفصیل آئندہ سطور میں چیش کی جائے گی ۔لیکن اس مختسر تی روایت سے جوجوامورسا منے آرہے ہیں پہلے وہ بن لیجے۔

- 1. یے گمنام عورت ایک عرصہ تک اپنے بچہ کو لے کر حضرت عمر بھائٹوئے گھر آتی جاتی رہی اور حضرت عمر بھائٹوئے گھر آتی جاتی رہی اور حضرت عمر بھائٹوئے کے سوال کرنے سے قبل استف عرصہ تک اس نے کسی پریہ ظاہر نہیں کیا کہ بیہ بچہ کس کا ہے؟
- 2. يعورت شادى شده تھى ،اگر كنوارى موتى تو بچه بيدا موتے بى لوگ اس سے يو جھے كچھشروع

كردية ليكن يهال معامله ايمانبين ہے۔

- 3. عورت کا پچے کو لیے پھر نا اور پھر خاموش رہنا اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ جرم میں برابر کی شریب تقریب تقریب کے بھی سوکوڑ ہے شریب تقلیب البندا فر دجرم اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔اگروہ کنواری تقی اور یہاں ان میں سے لکنے چاہئیں تقے اورا گروہ شادی شدہ تھی تو اسے سنگسار کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عمر شائنڈ اور دیگر کوئی صورت عمل میں نہیں آئی۔ گویا راوی میہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت عمر شائنڈ اور دیگر صحابہ کرام ڈیکٹڈ کا ایم لوگ تھے کہ ایسے معمولی دینی مسائل سے بھی واقف نہ تھے۔ای کے سب صحابہ شائنڈ کا خاموش رہے۔
- 4. اگراس عورت کے ساتھ زبردی کی گئی تھی تو اس وقت اس عورت نے حضرت عمر ڈاٹٹٹؤ کے سامنے پیش ہوکر دعویٰ کیوں نہیں کیا۔ پہلے تو نو ماہ تک بید گناہ پیٹ میں چھپائے بیٹھی رہی۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد بیدگناہ کی پوٹلی لیے پھرتی رہی۔
- 5. یوعورت کون تھی۔اس کا نام کیا تھا۔ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور کہاں کی رہنے والی تھی ؟ بیداُ مور کوئی راوی بیان نہیں کرتا۔ ہمارے خیال میں بیدکوئی امرانی انسل ہوگی جو حضرت عمر دلائؤ کے صاحبزادے پر حد جاری کرانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہوگی۔
- . حضرت ماغراسلمی و النظائی کریم فالین کی حیات میں غلطی ہے زنا کر بیٹے۔ بعد میں شرمندہ بوئے۔ حضور فالین کے رو برو پیش ہوکرا قرار جرم کیا۔ حضور فالین نے منہ پھیر لیا۔ اُنھوں نے تین باراس طرح اقرار کیا۔ آپ منافی کی میں حضور فالین نے اُن سے فر مایا۔ کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ اُنھوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا تو نے اُن سے فر مایا۔ کیا تو پاگل تو نہیں ہے؟ اُنھوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فر مایا تو نے ایسے ہی چیٹالیا ہوگا۔ الغرض آپ آخر تک یہ کوشش کرتے رہے کہ ماغر و النظام اِنے اقرار سے مخرف ہوجا کیں۔

اس سے بید مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حتی الا مکان اس کی سعی کرنی چاہیے کہ کسی پر حد جاری نہ ہو، اسی لیے بیچکم دیا گیا۔

((ادرأدا الحدود ما ستطعتم))

"جہاں تک ہوسکے صدے درگز رکرو۔"

کیکن یہاں حفزت عمر رٹائٹۂ بیٹے سے زبردتی اقرار کرا رہے ہیں جو سراسر خلا ف ٹریعت ہے۔

7. حدجاری کرنے کا مقصد جان سے مارنائبیں۔ بلکہ سزادینا اور ذلت ورسوائی مقصود ہے۔ سورہ نور میں جہاں زناکی سزابیان کی گئی ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ فرمایا گیا ہے۔ ﴿ نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ ﴾

"بالله كى جانب سےرسوائى ہے۔"

الغرض ہم جس پہلو سے اس روایت کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں بیرروایت عدل و انصاف کے پوشیدہ اوراق میں حضرت عمر ڈھٹھ اور صحابہ کرام ٹھائٹ پر تیرا نظر آتی ہے۔ اس لیے تمام ناقدین حدیث اس روایت کوموضوع قرار دیتے ہیں۔ امام ابن الجوزی بڑک فرماتے ہیں:

((هذا حديث موضوع وضعه القصاص وقد شرح فيه واعادواوقد شر حواداطالوا))[موضوعات ج ٣ ص ٢٧٩]

'' بیروایت موضوع ہے۔اسے قصہ گوؤل نے وضع کیا۔اس میں فضولیات کو داخل کیا۔بعض بانوں کی تکرار کی ۔کہیں تشریح کی اور کہیں بلا و جبطو میں کیا۔'' مصر میں مشتریں مداری میں مصر کی دور

علامه محمد طاہر پٹنی اور جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔

((حديث ابي شحمة ولدعمر رفي وزناه واقامة عمر عليه الحدوموته بطوله يصح بل وضعه القصاص))[تذكره الموضوعات ص ١٨٠، اللآلي المصنوعه في احاديث الموضوعه ج ٢ ص ١٩٤]

''ابوشحمہ حضرت عمر جلائفذے بیٹے کے سلسلہ میں بدروایت کدا نھول نے زنا کیا، پھر حضرت عمر جلائفذ نے ان پر حدقائم کی جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ بیسجے نہیں بلکہ

قصه گوؤل نے اسے وضع کیاہے۔''

اس روایت کے گی راوی مثلاً محمد بن عبیدالاسدی اور ابوعبدالله حسن بن علی مجہول ہیں اور آخری راوی سعید بن مسروق ہیں جن کا انتقال ۲۱ھ میں ہوا۔ یہ تبع تابعی ہیں۔ امام آخمش کے شاگر دہیں اور امام سفیان توری بزلان کے والدہیں۔ اُنھوں نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کوئیس دیکھا اس لحاظ سے اوپر کے راوی غائب ہیں اور روایت منقطع ہے اور چونکہ امام سفیان توری برح برت کوفہ کے مشہور اہل سنت محدث وفقیہ اور ماہر رجال تھے۔ وہ خود تامعتمر راویوں پر جرح کرتے رہیے تھے۔ لہٰذا اس روایت کوائن کے والد کی جانب منسوب کر کے سبائی برادری نے اپنا کلیجہ شخنڈ اکیا ہے۔ جہاں تک حضرت عمر جرائے اور ان کی اولا دکا سوال ہے تو سبائیوں کا دین و فہ ہے۔ شائد ہیں ہے۔

ع زآلِ عمر کینہ قدیم است عجم را تفصیلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹنا کی جانب منسوب کی گئی ہے۔ جو کسی صورت

میں بھی داستانِ ہوشر بائے کمنہیں ہے۔آپ حضرات بھی پڑھیں اور لطف اندوز ہوں۔

امام مجاہد کا بیان ہے کہ پچھلوگ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس ہوائین کی خدمت میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر ڈائین کے نصائل کا بیان شروع ہوا ، اس کے بعد حضرت عمر ڈائین کی فضیلت کا ذکر چل نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ٹرٹین نے جب حضرت عمر ڈائین کی فضیلت کا ذکر جا نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ٹرٹین نے جب حضرت عمر ڈائین کی فضیلت کا ذکر سنا تو اتفارو سے کہ بہوش ہوکر گر گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو فرمانے گے۔ اللہ اُس شخص کا ذکر سنا تو اتفارو سے کہ بہوش آیا تو فرمانے گے۔ اللہ اُس شخص کو حضرت عمر جائی گئی کیا۔ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جس نے قرآن کو پڑھ کر اس پھل والے کا خوف نہیں کیا۔ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ جس نے قرآن کو پڑھ کر اس پھل کیا اور اللہ کی حدود کو اس طرح اللہ نے تھم دیا تھا اور اس معاملہ میں اُنھوں نے کہا ور ایک طرح اللہ کے تھی دیا تھا اور اس معاملہ میں اُنھوں نے کہی اپنی قرابت داری کا خیال نہیں کیا اور نہ بھی کسی کی دشمنی سے خوف کھایا۔

اللّٰد كي تتم عمر ﴿ تَالَيْنَ نِي السِّيخِ بِهِ مِي حِد قَائم كي اوراس حد ميں استِقْلَ كر ديا۔ پھرا بن عباس ﴿ تَاسَا

رونے لگے۔اضیں دیکھ کرلوگ بھی رونے لگے۔ہم نے عرض کیا۔اے رسول اللہ طَائِیَّا کے چھا کے بیٹے۔ہم سے آپ وہ واقعہ بیان سیجھے کہ عمر ڈاٹھٹانے اپنے بیٹے پر کس طرح حدقائم کی تھی۔ابن عباس ڈاٹھٹانے فرمایاتم نے مجھے وہ بات یا دولا دی جو میں بھول گیا تھا۔

مجاہد کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ آپ کو مصطفیٰ کا واسطہ، ہم آپ کوشم دیتے ہیں کہ آپ ہم سے اس واقعہ کی تفصیل بیان کریں۔

اُنھوں نے فر مایا: اے لوگو! میں ایک روز رسول اللہ طاقیۃ کی متجد میں بدیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر طاقتہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بچوم بھی ان کے اردگر دبہت تھا۔ امیر المؤمنین طاقتہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اتنے میں متجد کے دروازے سے ایک لڑی واغل ہوئی اور مہا جرین وانصار کی گردنوں کو پھلائگتی ہوئی حضرت عمر ڈٹائٹھ کے روبر وجا کر کھڑی ہوئی اور بولی السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ ویرکا تہ۔

حضرت عمر النظفان جواب دیا وعلیک اسلام، اے اللّٰد کی بندی کیا مجھ سے کچھ کام ہے؟ وہ بولی سب سے بڑا کام تو آپ ہی ہے ہے۔ بیا بنالڑ کا آپ مجھ سے لے لیجیے۔ کیونکہ اس کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھراس لڑکی نے نقاب اُٹھادی۔ اس کے ہاتھ میں چندروز کا بچہ تھا۔ حضرت عمر النظفان نے اس لڑکی کو دیکھا اور فرمایا نقاب ڈال لو، پھر حضرت عمر بٹالٹولا حول پڑھنے لگے۔ پھر بولے میں مجھے نہیں بہچا نتا۔ تو سے میر الڑکا کیے بن گیا۔

اس بات پروہ رونے گئی جتی کہ اس کی اوڑھنی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ پھر ہولی ، اے امیر المؤمنین جائٹونا کر بیآ پ کا بیٹانہیں تو بیٹے کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر جائٹونانے دریافت کیا۔ کون سے بیٹے کا ؟ اس نے جواب دیا ابو شخمہ کا۔ حضرت عمر جائٹونانے دریافت کیا بیٹیا حلال سے ہے یا حرام سے ۔ بولی میری جانب سے حلال کا ہے اور اس کی جانب سے حرام کا۔ حضرت عمر جائٹونانے فرمایا ہے کیے مکن ہے۔ وہ کہنے گئی ۔ اے امیر المؤمنین جائٹونا میری بات غور سے سنے ۔ اللہ کی قسم میں ایک ہے کرف بھی کی بیشی نہ کروں گی ۔ حضرت عمر جائٹونانے فرمایا۔ اللہ سے ڈراور سے بول۔

وہ بولی چ بات تو یہ ہے کہ میں ایک روز بونجار کے ایک احاطہ سے گزر رہی تھی کہ میں نے اچا نک اپنے پیچھے سے ایک چیخ سی دیکھا تو آپ کا بیٹا ابو تھے۔ ڈائیز نشہ میں جھوم رہا تھا اور اس نے ایک میمودی کی بھٹی سے شراب بی تھی۔ جب وہ جھومتا ہوا میر سے قریب آیا تو مجھے ڈرایا دھم کا یا اور اصلہ میں کھینچ کر لے گیا۔ میں گریڑی اور بے ہوش ہوگئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو وہ میر اسب پچھ اصلہ میں کھینچ کر لے گیا۔ میں گریڑی اور بے ہوش ہوگئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو وہ میر اسب پچھ لوٹ چکا تھا۔ میں نے اس بات کو اپنے چھا اور پڑوسیوں سے چھپایا جب ممل کے دن کھمل ہو گئے اور مدت پوری ہوگئی اور اس غلام (بچہ) اور مدت پوری ہوگئی اور اس غلام (بچہ) کو جنم دیا۔ پہلے تو میں نے اسے مار ڈ النے کا ارادہ کیا۔ لیکن میں اس پر نادم ہوئی۔ اب میرے اور اپنے بیٹے کے درمیان تھم البی کے مطابق فیصلہ کیجھے۔

عبداللہ بن عباس بھ بھی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر ٹل فنے نے منادی کا تھم دیا کہ لوگوں کو اعلان کرکے جمع کرے ۔ لوگ دوڑ دوڑ کر مبحد میں جمع ہونے گئے ۔ لوگوں کے جمع ہونے کے بعد حضرت عمر ٹل فنڈا پنی جگہ سے اُٹھے اور لوگوں سے فرمایا: اے مہاجرین وانصار یہاں سے نہ بٹنا جب تک میں خبر لے کرند آؤں، پھر مسجد سے نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ پھر میری طرف دیکھ جب تک میں خبر لے کرند آؤں، پھر مسجد سے نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا ۔ اے ابن عباس جائش میرے ساتھ جلدی چل ۔ حضرت عمر ڈل فنڈ تیزی سے گھر کے درواز و کھنگھٹایا ۔ ایک خادمہ نکل کرآئی ۔ جب اُس نے آپ کے چبرے کو غضبناک و یکھا تو بولی ۔ اے امیر المومنین جائش کیا معاملہ ہے ۔ امیر المؤمنین بڑائش نے دریافت کیا کیا کیا میرا بیٹا الوقی ہے ۔ ای بولی بال کھانا کھا رہا ہے ۔ حضرت عمر جائش گھر میں داخل ہوئے اور میٹے سے مخاطب ہو کر کہنے گئے ۔ اے میر ے میٹے کھا لے ۔ شاید یہ تیراد نیا میں آخری کھانا ہو۔ ابن عباس ڈائش کہتے ہیں میں نے غلام (لڑکے) کو دیکھا کہ اُس کا رنگ اُڑگیا تھا اور وہ کیکیا رہا تھا اور وہ کیکیا رہا تھا اور قہ اس سے سوال کیا ۔ اے میر ے میٹے میں کون ہوں؟

ابوشحمه: آپميرے والداوراميرالمؤ منين ژاپنځوبيں۔

مفرت عمر الأثفان كيا تجه برميرى اطاعت كاحق نهيس؟

ابو شحمہ: جی ہاں۔ دوخق فرض ہیں۔اول ہیرکہ آپ میرے والد ہیں۔ دوئم آپ امیر . . .

المؤمنين طلقة بير-

حضرت عمر وہائیں: مختبے تیرے نبی اور تیرے باپ کا واسطہ۔ بیس تجھ سے ایک وال کروں گا تو درست جواب دیتا۔

ابو شحمه: بال بين بالكل صحيح جواب دول گا\_

حضرت عمر ٹائٹڑ: کیا تو یہودی کی بھٹی پرمہمان بن کرنہیں گیا تھا؟ تونے وہاں شراب پی اورنشہ

میں مست ہوا؟

ابوشحمہ: بی ہاں۔واقعتااییائی ہواتھالیکن اب میں نے تو بہ کر لی ہے۔

حضرت عمر ٹٹائٹۂ: گنا ہگاروں کا اصل سر مالیتو یہ ہی ہے۔لیکن میں تجھے اللہ کی قتم دے کرسوال کرتا ہوں ، کیا تو اُس روز ہنوالنجار کے اصاطہ میں گیا تھا اور پھر تو نے ایک

عورت دیکھی اوراس کے ساتھ غلط حرکت گی؟ \*

اس پر وہ لڑکا خاموش ہو گیا اور روز نے لگا اور اپنے چہرے کو طمانچوں سے پیٹ رہاتھا۔

حضرت عمر جالفظ تنسيج بتا- كيونكه الله تج بولني والول كو پسند كرتا ہے۔

ابو شحمه بال میرے باپ ۔ مجھ سے ایسی حرکت ہوئی تھی ۔ شیطان نے مجھے ورغلادیا

تھا۔جس پر میں اب تا ئب اور نادم ہوں۔

حضرت عمر ہلی تنف جب بیالفاظ سے تواس کا ہاتھ کیڑا گ دن د ہو ہی اور تھینچ کرمسجد لے جانے لگے جس پروہ بولا۔

اے میرے باپ مجھے دنیا کے سامنے رسوانہ کیجھے۔ یہیں میراایک ایک جوز کاٹ دیجھے۔

حضرت عمر جلي الله عن الله عن وجل كافر مان نبيس سنا ...

﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا ظَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [النور:٢]

''ان کی سزاکے وقت مؤمنین کی ایک جماعت موجود دوئنی جا ہے۔''

پھرا ہے تھنچ کررسول اللہ سائٹیم کے صحابہ ٹھائٹی کے سامنے لے گئے اور فر مایا

عورت سی کہتی ہے۔ابوشحمہ نے اقرار کرلیا ہے۔حضرت عمر ٹاکٹو کا ایک غلام

تفاجس كانام افلح تفاراس سيخاطب بوكرفر مايا\_

اےاللح میرا تجھ ہےایک کام ہے۔اگرتو وہ انجام دے دیتو تو اللہ کے

ليے آزاد ہے۔

حضرت عمر جالتنا:

فلح الح :

فلح: الح:

اميرالمؤمنين تحكم ديجي\_

حضرت عمر خانٹن: اس کوسوکوڑے مارا دراس مار میں کوئی کوتا ہی نہ کر\_

میں پیکام انجام نہیں دے سکتا۔ پھرافلح رونے لگا اور بولا کاش میری ماں نے

مجھےاس دن کے لیے نہ جنا ہوتا کہ میں اپنے مالک کے بیٹے کوکوڑے ماروں ۔

حضرت عمر چھنٹی: میری اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔لہٰذااس کے کیڑے اتار اور میرے تھم علیہ

پر عمل کر۔

ابن عباس می نشی کہتے ہیں اس پرلوگوں نے چینا اور رونا شروع کر دیا۔غلام

(لڑ کا) اپنی انگل سے اپنے والد کی جانب اشارہ کر رہا تھا اور کہدر ہا تھا اے

ميرے باپ مجھ پررحم يجھے۔

حضرت عمر وُلاَثِيْنَ اللّٰهِ تَجْهِم پررهم كرے اور خود حضرت عمر الْاثَنَةُ بھی رور ہے تھے۔ پھر اللّٰح ہے فر مایا

کوڑ امار۔أس نے پہلاکوڑ امارا۔

ابوشحمه: بسم الله الرحمٰن الرحيم \_

حضرت عمر النفذ الممير بسيطي تجھ نے اچھانام ليا۔

جب دوسرا كوژا پراتو ابوشمه كهنه لگارا سابامعاف كرديجير

حضرت عمر جائنی جس طرح تونے گناہ کیا تھا۔ای طرح صبر کر۔ جب تیسرا کوڑ انگا تو اس کی زبان سے نکلاامان۔

حضرت عمر والنفظ تيرارب تحقيم امان دے گا۔

جب چوتھا کوڑا ہڑا تواس کی زبان سے بےساختہ نکلا۔ واغو ثاہ

حضرت عمر بالنفظ: مدوتو مصيبت كے وقت ہوتی ہے۔

یا نچویں کوڑے پراس نے اللہ کی حمد کی۔

حضرت عمر جلائظ: ماں حمد کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔

جب دسوال کوڑالگا تو کہنے لگا اے میرے باپ آپ نے مجھے قبل کر دیا ہے۔ حضرت عمر ٹناٹیز: تجھے تیرے گناہ نے قبل کیا ہے۔ جب تیسواں کوڑا پڑا تو کہنے لگا اللہ کی قسم! آپ نے تو میرا دل جلا دیا۔

حضرت عمر رکائٹو: دوزخ کی گرمی اس سے زیادہ ہوگی۔جب چاکیسواں کوڑ اپڑا تو وہ کہنے لگا۔

اے میرے باپ جمھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے منہ کے بل واپس چلا جاؤں۔

حفزت عمر مٹائٹا: جب تبچھ پر حد پوری ہو جائے تو تیراجہاں جی جاہے جا۔ جب بچاسویں کوڑے کی نوبت آئی تو وہ حفزت عمر مٹائٹۂ کوقر آن کی قتم دے کر بولا مجھے چھوڑ دیجے۔

بھنرت عمر ڈاٹٹیڈ: کیوں نہ تونے قرآن سے نصیحت حاصل کی اور کیوں نہ تو اللّٰہ کی نافر مانی سے محفوظ رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر ڈاٹٹیڈنے اللّٰح سے فرمایا سے غلام کوڑے مار۔ جب اس نے ساٹھواں کوڑا مارا تو ابوشحمہ کہنے لگا۔ اے میرے باپ میری سے میر

حضرت عمر ٹائٹؤ: اے میرے بیٹے جب اہل جہنم دہائی دیں گے۔ تو اُن کی دہائی کی کوئی شنوائی نہ ہوگی۔ جب ستر واں کوڑا بڑا تواس نے پانی ما نگا۔ حضرت عمر ﷺ اگراللہ تعالی تجھے پاک کردے گا تو تجھے محمد ملکی ایسا پائی پلائیں گے کہ اس کے بعد تجھے بھی پیاس نہ لگے گی ۔ اے غلام کوڑے مار جب اس واں کوڑا پڑا تو وہ بولا اے میرے باپ آپ پرسلام ہو۔

نفرت عمر بڑاتنا: جھے پر بھی سلام ہو۔اگر تو محمد سُلَقِیْا سے ملے تو میراسلام عرض کرنا اور کہنا میں نے عمر بڑاتنا کو قرآن پڑھتے اور حدود اللی قائم کرتے جھوڑا ہے۔ا بے غلام کوڑے مار۔جب نوے کوڑے گئے تواس کی زبان بند ہوگئی۔

اس پرتمام صحابہ بھائیئماس کی جانب دوڑ ہےاور بولے۔اےامیر المؤمنین ڈاٹیئز بقیہ حدود کومؤخر کردیجے۔

حضرت عمر ٹٹائٹۂ: جس طرح گناہ میں تاخیرنہیں کی گئی۔ اسی طرح سزا میں بھی تاخیرنہیں کی جا سکتی۔اس چنج و پکار کی آ واز ابو شحمہ کی ماں تک پینجی۔وہ روتی چینی باہر آئی اور کہنے گئی۔اے عمر ٹٹائٹۂ میں ہر کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی اور اتنااتنا صدقہ دول گی۔

عمر بن شنین کی اورصدقد حد کا کفار و نہیں بن سکتے۔اے غلام حد پور کی کر۔ جب آخری کوڑ اپڑاتو غلام (لڑکا) مرکر گرگیا۔ حضرت عمر بن شنی نے قرمایا۔اے لڑکا اللہ نے تجھ سے گناہ منادیا۔ پھراس کا سراپنی گود میں رکھ کررونے گے اور بولے میراباب اُس پر قربان جو میں اطرقل ہوجائے میراباب اس پر قربان جو حدکو پورا کرنے میں جان دے دے۔میراباب اُس پر قربان جس پر نہ باپ حدکو پورا کرنے میں جان دے دے۔میراباب اُس پر قربان جس پر نہ باپ رحم کھائے اور نہ اعزاء واقار ب۔

لوگوں نےلڑ کے کی جانب نگاہ اُٹھا کر دیکھی تو لڑ کا مرچکا تھا۔اس دن سے زیادہ کو کی ٹمگین دن نہ تھالوگ رور ہے تتھاوراُن کی چینین نکل رہی تھیں ۔

جب اس وافعے کو چالیس دن گزر گئے ۔توجمعہ کا دن تھا تو حذیفہ بن ......اور کہنے لگے۔

امیر المؤمنین ڈاٹٹؤ میں رات جب اپنا وظیفہ ختم کر کے لیٹا۔ تو میں نے خواب میں رسول اللہ طالبیہ کو دیکھا۔ آپ کے ساتھ ایک جوان تھا۔ جو دوسبر حلے پہنے ہوئے تھا۔ حضور طالبیہ نے مجھ سے ارشا وفر مایا۔ میراعم دلائٹؤ سے سلام کہنا اور اس سے کہنا اللہ نے تجھے ای طرح قرآن پڑھنے اور حد قائم کرنے کا حکم ویا ہے۔ اس کے بعداڑ کا بولا۔ میراجھی میر سے والدکوسلام کہنا اور اُن سے کہنا اللہ آپ کوائی طرح پاک کیا تھا والسلام۔ (الموضوعات جس طرح آپ نے مجھے پاک کیا تھا والسلام۔ (الموضوعات جس طرح )

امام ابن الجوزی بڑالتہ: اس روایت کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ بیر وایت موضوع ہے۔ خواہ کسی طرح اور کسی سند سے بھی مروی ہو۔ اسے جاہل قصد گوؤں نے عوام الناس اور عورتوں کوڑلانے کے لیے وضع کیا ہے۔ متعدد با تیں اپنے دل سے گھڑ کر حضرت عمر رہالتہ: اور صحابہ کرام ڈوائیۃ کی جانب منسوب کی ہیں۔ حالا نکہ اس واقعہ کے الفاظ اور جملے اسے بیہودہ اور رکیک ہیں۔ جواس واقعہ کے موضوع ہونے کا کھلا ثبوت ہیں اور اس امر کا ثبوت ہے کہ اس قصہ کا گھڑنے والا اول درجہ کا جاہل ہے۔ جومعمولی سے فقہی مسائل سے بھی واقفیت نہیں رکھتا۔

اس داوی نے حضہ وی علی خانفہ کی جانب منسوں کی سے کہ اس کے نصور سرکے میں اور اس اور کی اس کے اس کھڑنے کی جانب منسوں کی سے کہ اس کے اس کھڑنے والا اول درجہ کا جاہل ہے۔ جومعمولی سے فقہی مسائل سے بھی واقفیت نہیں رکھتا۔

اس راوی نے حضرت عمر بڑا تھا کی جانب بیمنسوب کیا ہے کہ اُنھوں نے نے قسم دے کر بیٹے سے اقر ارجرم کرایا۔ جوحفرت عمر بڑا تھا کی شان سے بہت بعید ہے۔ کیونکہ حضرت ماعز اسلمی بڑا تھا نے جب رسول اللہ بڑا تھا کے سامنے اقر ارکیا تو آپ نے اُن سے اعراض فر مایا۔ وہ بار بار اقر ار کرتے رہے دی کہ آپ نے ماعز بڑا تھا سے خاطب ہو کر فر مایا کیا تو با گل تو نہیں ہے؟

یہ بھی رسول اللہ سکھی کا فر مان ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدجاری کرنے ہے گریز کرواورخود حضرت عمر پر لکھی اورخود حضرت عمر پر للظفی اللہ سکھی اللہ سکھی اللہ سکھی کے سامنے خودا قرار جرم کیا تھا فر مایا تھا۔ جب اللہ نے تیری پردہ پوشی کی تھی تو تو نے اپنی پردہ پوشی کیوں نہیں کی۔الی صورت میں حضرت عمر ڈالٹوا سے بیٹے کو اقرارز ناکے لیے کیسے تسم دے سکتے ہیں۔

پھر ہرکوڑ نے پرید مکالمات اس کا شوت ہیں کہ بیدوایت کی جابل بازاری شخص نے وضع کی ہے۔ پھر اِن جابل رادیوں نے میہ بیان کیا کہ صحابہ کرام بڑائیٹر نے حدرو کئے کامشورہ دیا۔ ای طرح لڑ کے کی مال کا قول مید کہ میں ہرکوڑ ہے کہ بدلہ پیدل جج کروں گی۔ اس فتم کی نغویات صحابہ کرام بڑائیٹر کی ذات سے بہت بعید ہیں۔ اس طرح حضرت حذیفہ بڑائیٹر کی ذات سے بہت بعید ہیں۔ اس طرح حضرت حذیفہ بڑائیٹر کا خواب نہایت مہمل ہے۔ (الموضوعات جسم ۲۵۴)

سيوطى برات ككھتے ہيں كريدروايت موضوع ہے۔ اس كے كل راوى مجبول ہيں۔ دارقطنى كہتے ہيں مجامروالى روايت محيح نہيں۔ (اللالى المصنوعه في احادیث الموضوعه ج ٢ ص ١٩٨)

اس قصد میں جوخامیاں ہیں اُن میں ہے کچھ کی جانب پہلی روایت میں اشارہ کر چکے ہیں، کچھ کی امام ابن الجوزی نے وضاحت فرما دی۔اب ہم مزید اور چندعیوب جواس روایت میں پائے جاتے ہیں پیش کیے دیتے ہیں۔

1. اس کہانی کے رادی نے لفظ غلام جگہ جگہ استعال کیا ہے اور یہ بھی مختف معنی میں ۔ کسی جگہ یہ لفظ خادم کے معنی میں استعال کیا اور کسی جگہ لڑ کے کے معنی میں ۔ جواس امر کا جوت ہے کہ است وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے ۔ جس کی مادری زبان عربی نہیں ۔ البذاوہ اس لفظ کو بھی عربی معنی میں استعال کرتا ہے اور بھی فارتی معنی میں ۔ فارسی میں غلام بمعنی خادم آتا ہے ۔ افلا کے لیے اس راوی نے ہر جگہ اس معنی میں استعال کیا ۔ لیکن عربی میں غلام نابالغ لڑ کے کو کہتے ہیں ۔ فاہر ہے کہ ابو شحمہ کے لیے لفظ غلام کا استعال خادم کے معنی میں نہیں ہوسکتا ۔ لبذا جہاں جہاں جہاں ابو شحمہ کے ساتھ میلفظ آیا ہے اس سے عربی معنی مراد ہیں ۔ یعنی لڑکا ۔ لیکن ہر عمر کے لیے اس کا استعال ہوتا ہے ۔ اس کے لیے اس کا استعال ہوتا ہے ۔ اس سے بھی می خاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے جوعر بی زبان سے بھی می خاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے جوعر بی زبان سے بھی می خاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے جوعر بی زبان سے بھی می خاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے جوعر بی زبان سے بھی می خاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے جوعر بی زبان ہے بھی می خاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کو وضع کرنے والا کوئی ایرانی ہے جوعر بی زبان ہے بہت معمولی میں شد بدر کھتا ہے ۔

- 2. جب ابوشحمه نابالغ مواتوية تمام كهاني خود بخو د باطل موگئ \_
- 3. حضرت عمر ڈلائٹڑا کے کسی غلام کا نام افلح نہیں۔ بلکہ اُن کے غلام کا نام اسلم ہے۔ افلح تو مسجد نبوی میں اذان دینے پر مسجد نبوی میں اذان دینے پر مامور کیا تھا۔
- 4. پہلی روایت میں بیدذ کرتھا کہ بیٹورت تھی اور امیر المؤمنین ڈاٹٹؤ کے یہاں بچیکو لے کر آتی جاتی روایت سے بیٹوا ہر ہوتا ہے کہ وہ کنواری لڑکی تھی اور امیر جاتی رہتی تھی اور امیر المؤمنین ڈاٹٹؤ اسے جانتے بھی نہ تھے اور پہلی مرتبہ مجد نبوی میں آ مناسا منا ہوا۔
- 5. دونوں روایتیں اس پر متفق ہیں کہ خواہ وہ عورت ہو یالڑکی ، دونوں نے بچہ پیدا ہونے تک اس امر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ بیکام برضا ورغبت ہوا۔ لہٰذا سزا دونوں کو ملنی جا ہے تھی۔ صرف لڑ کے کواس صورت میں سزادی جاتی ہے۔ جب کہ زنا باالجبر ثابت ہوجائے یا یہ بہتان ہو۔
  - ابوشحمه کنیت ہے۔ نام نہیں اوران دونوں روایتوں میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس کا نام کیا تھا۔
- 7. پہلے قصہ میں مذکورتھا کہ حد حضرت عمر ڈٹاٹنڈا ور حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے جاری کی۔اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریب حداقلح نامی غلام نے جاری کی تھی جس کا کوئی وجودنہیں۔
- کیلی روایت میں شراب کا کوئی تذکرہ نہ تھا۔اس روایت میں پیالیک نیاالزام وار وکردیا گیا۔
- 9. پہلی روایت میں نہ خواب کا ذکرتھا، نہ مکالمات کا وجود تھا اور نہ ابو تھہ کی ماں کی منت کا ذکر تھا۔ نہ مکالمات کا وجود تھا اور نہ ابو تھہ کی ماں کی منت کا ذکر تھا۔ نیکن اس کہانی میں پچھ مزید اضافات کیے گئے۔ اس سے بیم حسوس ہوتا ہے کہ کہانی کی نے وضع کی تھی اور بعد میں آنے والے لوگوں نے مزید حاشیہ آرائی کی ۔ جس طرح آج کا مولوی یہ کہتا ہے کہ ابو تھمہ اس کوڑوں میں مر گئے تھے اور بیس کوڑے اُن کی لاش پر لگائے گئے۔ آگے آگے دیکھیے کہ بیجالل ملاکیا کیا تماشے دکھاتے ہیں۔
- 10. اس روایت کو پڑھ کراورس کر قاری اور سامع کے ذہن پر بیتاثر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر

ولَّهُ کَا وَوَ وَ وَلَا وَتِهِ مِیْنِ مَدینه منوره میں شراب عام تھی۔ جگہ جگہ بھٹیاں قائم تھیں۔ اور صحابہ ٹن لَیْنَ کَی اولا دبھی اس ام النجائث سے محفوظ نہ تھی۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر خلِیْن کی خلافت کا کتنا گھناؤنا تصور ہے۔

- 11. حضرت عمر رہا تھائے نے بہود کوسرز مین عرب سے ملک بدر کر دیا تھا۔ تو اب بہود یوں نے وہاں شراب کی بھشیاں کیسے قائم کرلیں۔ کہیں بیقصہ کسی بہودی نے توضع نہیں کہا؟
- 13. شروع کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رہی فیڈا بن عباس دی تیزا کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور پھر گھر میں داخل ہوئے ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن عباس بی تیزا بھی گھر میں داخل ہوئے ہوئے یا نہیں ۔ اگر داخل ہوئے تقے تو وہ نامحرم تھے گھر میں کیسے گئے اور حضرت عمر بھی ڈی تیزنے اسے کیسے گوارا کیا۔ اگر اندر نہیں گئے تھے تو اندر کی رام کہانی کس نے بیان کی اور ابن عباس دہ تائے کس سے نہاں کی اور ابن عباس دہ تائے کس سے نئے ہے کوئی مائی کالال ہے جواس کا احد پید بتائے؟
- 14. یہ بھی عجیب معمد ہے کہ حضرت عمر ڈلاٹٹو نے بیٹے سے پوچھ کچھ سے پہلے ہی تمام اہل مدینہ کو جمع کرلیا۔ گویاوہ اپنے بیٹے کوئل کرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔

اس روایت میں اور بھی بہت سے عیوب بھر ہے ہوئے ہیں لیکن بید داستاں ایک اور شخص کی زبانی سنیے ۔جس کا نام عبد القدوس ہے۔ وہ اس کہانی کوصفوان کے ذریعی نقل کررہاہے۔

کہ حضرت عمر رہی تھا کے دو بیٹے تھے۔ایک کا نام عبداللہ رہی تھا اور دوسرے کا نام عبیداللہ تھا۔ ای کوابو شحمہ کہا جاتا تھا۔راوی کا بیان ہے کہ بیابو شحمہ رسول اللہ مُنَافِیُّا کے مشابہ تھا اور ہر وقت تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔

ایک بارشد بد بهار ہوا۔ اس کی عیادت کے لیے امبات المؤمنین بی ٹی آیا کرتی تھیں۔ ایک روز جب وہ اس کی عیادت کے لیے آئیں ، تو اُنھوں نے حضرت عمر جی ٹی ٹی سے کہا اے عمر جی ٹی ٹو تو اللہ نے بھی الیں بی نظر مان لے ، جس طرح علی جی ٹی ٹی نے حسن وحسین بی ٹی ٹی کے لیے نظر مانی تھی ۔ تو اللہ نے انھیں صحت دی۔ چنا نچہ حضرت عمر جی ٹی ٹی نے نیڈر مانی کہا گراللہ نے میرے اس بیٹے کو صحت دے دی تو میں تین روز ے رکھوں گا۔ یہی نظر ابو شحمہ کی والدہ نے مائی ۔ نیتجاً بیلڑ کا انچھا ہو گیا اور صحت بیانے کے بعد ایک یہودی کی بھٹی میں جا گھسا اور دہاں نبیذ پی کرنشہ میں مست ہو گیا۔ پھر بنونجار کے احاطہ میں گسا۔ تو وہاں ایک عورت سور بی تھی ۔ بیاسے چپٹ گیا اور اپنے نفس کی آگ کے احاطہ میں گسا۔ تو وہاں ایک عورت سور بی تھی ۔ بیاسے چپٹ گیا اور اپنے نفس کی آگ بھٹی آئے اور اپنیلا والا واقع تھا کیا۔

امام ابن الجوزی برانشنظ فرماتے ہیں ،اول تو ان لوگوں نے ابوشحمہ کورسول اللہ مٹائیز آ کے مشابہ قر اردیا۔ پھر بدکاری کا الزام بھی عائد کیا۔اس کاراوی عبدالقدوس بن الحجاج ہے جو کذاب ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں اس کی روایت بیان کرنا بھی حلال نہیں۔(الموضوعات جساص ۲۷۵)

اس تیسری روایت سے بیے حقیقت کھل کرسامنے آگئی کہ اس کے واضعین کس قتم کے لوگ ہیں۔ اُن کامقصود نہ صرف حضرت عمر جن ناٹھ اور اُن کی اولا د پر تیمرا ہے۔ بلکہ اُنھوں نے چندالفاظ کے ذریعہ نبی کریم کا ناٹھ کی ذات اقدس پرحملہ کیا اور چونکہ سبائی طبقہ اس قر آن کوسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے قر آن پڑھنے والوں کا بھی نداق اُڑا یا گیا کہ یہ ابو شحمہ ہروقت تلاوت کیا کرتا تھا۔ گویہ اس

- تلاوت كانتيجه تفاءعماذ امالله
- 2. لیکن ان بدطنیتو ل کو بیمعلوم نہیں کہ ابو هجمہ عبید اللہ کی کنیت نہیں اور اگر واقعتاً ایبا ہے تو بیان کے اول درجہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کے عبید اللہ بن عمر بڑا تشاد جنگ صفین کک زندہ رہے اور میدان صفین میں امیر معاویہ بڑا تشاد کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر ہمارے بیسبائی مورضین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بڑا تشاشہید کیے گئے تو عبید اللہ بن عمر بڑا تشافیا نے ہر مزان کو حضرت عمر بڑا تشافیا کی سازش میں قبل کر دیا اور حضرت عثمان بڑا تشافیا کے سامنے سب سے پہلا مقدمه ای قبل کا پیش ہوا۔ کیا بیعبید اللہ بڑا تو امر و بارہ زندہ ہوئے تھے۔ دراصل اس طبقہ کو بخض عمر بڑا تشافیس بی بھی نظر نہیں آتا کہ کون مرا اور کون زندہ رہا؟ آخسیں تو بدنام کرنے سے غرض ہے۔
- سبائی غرب کے مطابق دس گھونٹ شراب جائز ہے۔ کیا بیای کے جواز کے راہتے تو تلاش نہیں کیے جارہے ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ سے بید ستور چلا آر ہاہے کہ نکٹے ہمیشہ ناک والوں کوئلو بنایا کرتے ہیں۔
- 4. نبیذ بالذات حرام نہیں۔ تا وقتیکہ اس میں نشہ پیدا نہ ہواور نبیذ میں نشہ دو تین روز بعد پیدا ہوتا ہے۔ان احمقول نے یہ کیول نضور کرلیا کہ ہر نبیذ میں نشہ ہوتا ہے۔ جب کہ پہلی روایت میں شراب کا الزام قائم کیا گیا تھا۔
- 5. پیروایت ثابت کررہی ہے کہ جس کے ساتھ بیر حرکت کی گئی وہ امراۃ تھی \_ یعنی شادی شدہ عورت \_ وہ آخر بچہ ہونے تک اتنی بڑی حرکت کو کیوں چھپائے بیٹھی رہی اور شادی شدہ عورت کے بچہ بیدا ہوتا ہی ہے ۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بید بچہ اس کے خاوند کا نہ تھا۔ اس کا دعویٰ خود ثبوت نہیں بن سکتا \_ اس لیے کہ ثبوت اور دلیل دعوے ہے جدا گا نہ ہوتی ہے ۔ خود دعویٰ ثبوت نہیں ہوتا \_ ہمارے نزد یک نو ماہ تک اس کا خاموش بیٹھے رہنا اس کے جھوٹے ہونے کا کھلا ثبوت ہے ۔

6. یہ کہانی تین طریقوں سے مروی تھی جوہم نے قارئین کے سامنے پیش کر دیے ۔ لیکن کسی طریقہ بیس کی جگہ اور کسی راوی نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ عورت کون ذات شریف تھی؟ اُس کا تعلق یہود یوں سے تھایا یہ کہانی تیار کرنے کے لیے اے ایران سے درآ مدکیا گیا تھا۔ دراصل ابو شحمہ عبدالرحمٰن الا وسط کی کنیت ہے اور وقوعہ کی اصلی صورت یہ ہے کہ عبدالرحمٰن الا وسط حضرت عمر و بن العاص ڈائٹوئے کے ساتھ مھر کے جہاد بیس شریک تھے۔ ایک روز اُنھوں نے بنیذ پی ۔ اتفاق سے اُنھیں نشہ پیدا ہو گیا۔ یہ بیٹی کو حضرت عمر و بن العاص ڈائٹوئے کیاس گئے اور ان نبیذ پی ۔ اتفاق سے اُنھیں نشہ پیدا ہو گیا۔ یہ بیٹی کو حضرت عمر و بن العاص ڈائٹوئے کیاس گئے اور ان اور نہ گواہ موجود تھے۔ اس پر عبدالرحمٰن ہولے کہ اگر تم نے مجمع پر حد نہ لگائی تو میں اپنے والد کو اور نہ گواہ موجود تھے۔ اس پر عبدالرحمٰن ہولے کہ اگر تم نے مجمع پر حد نہ لگائی تو میں اپنے والد کو تمہد میں این خیمہ میں اُن پر حد جاری کردی اور کسی کوخر بھی نہونے دی۔

جب حضرت عمر بڑاتھ کواس کی اطلاع ملی تو اُنھوں نے عمر و بن العاص بڑاتھ کو تنبیہ کی تم نے حدسب کے رو ہر و کیوں جاری نہیں کی اورا خفاء سے کیوں کام لیا۔ جب عبد الرحن فتح مصر کے بعد مدینہ پنچے تو حضرت عمر بڑاتھ نے تربیت کی غرض سے ان کے چند کوڑے مارے ۔ انفاق سے پچھ دن بعد وہ بیار ہو گئے اور اس بیاری میں اُن کا انقال ہو گیا ۔ امام ابن الجوزی اور سیوطی بڑلات کے تیں ۔ یہ ہے اصل واقعہ جے قصہ گوؤں نے پچھ کا پچھ بنا کر پیش کر دیا ہے ۔ (الموضوعات ہے سے مصل واقعہ جے قصہ گوؤں نے پچھ کا پچھ بنا کر پیش کر دیا ہے ۔ (الموضوعات ہے سام ۲۷۵)

ہمارے نزدیک بیسب مجوسیت اور سبائیت کی کافر مائیاں ہیں۔قصہ گواور صوفیاء تو صرف شیپ کا کام انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ ہاتھ کی صفائی ان ہی کا کارنامہ ہے کہ اس ایک داستان کے ذریعہ نبی کریم مُنافیظ اور قرآن پر بھی تبراکیا گیا۔آل عمر ڈاٹیڈ کو بھی بدنام کیا گیا اور ساتھ ساتھ وضرت علی ڈاٹیڈ کے قش قدم پر چلنے کی تلقین بھی گئی۔

لیکن چونکہ پیسب افراد ایک ذہن کے مالک نہ تھے۔اس لیےاس داستاں میں اختلاف

بیدا ہوا۔ کسی نے ابو شحمہ کوافلح کے ذریعہ پنوایا اور کسی نے حضرت علی ڈائٹڈ کے ہاتھوں کسی نے اس نامعلوم فاحشہ کو کنوار کی بیان کیا اور کسی نے شادی شدہ عورت لیکن ہرایک کے پیش نظر عمر زائٹڈ اور ان کی اولا دکو بدنام کرنا تھا اور خاص طور پر عبید اللہ بن عمر کو لیکن اُن سے غلطی بیسرز د ہوئی کہ اُنھوں نے عبید اللہ کو ابو شحمہ قرار دے دیا۔ یا ہے کہ تے کہ عمداً ایسا کیا گیا تا کہ کوئی اُن پر اُلٹا بیالزام ثابت نہ کر سکے کہ عبید اللہ جنگ صفین تک حیات تھے۔ اس لیے اتنی قلابازیاں کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ ©

اسناده موضوع - أس كى سند من كرت ب- جيما كدندكوره بالتحقيق بدواضح ب الاصاب في تمييز الصحابه في تمييز الصحابه جلد ٧ ص ١٠١١٨)



### سیدناعمر ڈلٹٹوئیر بے پردگی کےمعاملے میں ایک افتر ائی قصہ

سلمہ بن قیس (کمانڈراسلامی فوج) کے قاصد کہتے ہیں جب میں حضرت عمر رہائنڈنے پاس اندرگیا، پہلے تو میں نے سلام کیا اور دیکھا کہ آپ دوگدوں کے ایک بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے جو چر حرے کے تھے اور اس کے اندر گھیا، پہلے تو میں سے ایک گدا چرزے کے تھے اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جھے ان میں سے ایک گدا وے دیا جس پر میں بیٹھ گیا چھرآپ نے آ وازلگائی اے ام کلثوم! ہمارا کھانالاؤ۔ اُنھوں نے روغن زیون کے ساتھ ایک روئی تھیجی جس میں ایک نمک کی ڈلی بھی رکھی ہوئی تھی آپ نے پھر فرمایا دیون کے ساتھ ایک روئی تھیجی جس میں ایک نمک کی ڈلی بھی رکھی ہوئی تھی آپ نے پھر فرمایا کہ اے اُم کلثوم! تم باہر کیون نہیں نکل رہی ہو؟ تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤاس پرام کلثوم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ایک اجنبی مردکی آ وازین رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا باں اور میرے خیال میں وہ اس شہرکار بنے والا بھی نہیں ہے۔

حضرت اُم کلثوم نے پھر فرمایا اگر آپ جاہتے ہیں کہ مردوں کے سامنے نکلوں تو آپ مجھے بھی ویسا ہی لباس پہنا کیں جیسا کہ ابن جعفر نے اپنی ہوی کو پہنایا ہے۔ تو حضرت عمر ٹرائٹوز نے فرمایا کیا تمھارے لیے بداعز از کافی نہیں ہے کہ بید کہا جائے کہ اُم کلثوم علی بن ابی طالب کی ہیٹی اور امیرالمؤمنین عمر ٹرائٹوز کی ہیوی ہے۔ پھر آپ قاصد سے بولے کہ تم کھانا کھاؤ۔ ®

<sup>(</sup>۱۱۰۰ اسناده موضوع - اس كى سندس كه شرت بي تاريخ الامم والملوك (۵۵۸،۵۵۷) و اورده الامام ابن عدى في الكامل في الضعفاء الرجال (۲۱۲، ۵۹، ۲۱۲۷) اس مين الوجناب كلي حسن كانام يجي اين الي حيد بيم متروك الحديث بي واورده الامام ابن حبان في كتباب المعجر وحين (۱۱۲،۱۱۱/۳) ابوجناب راوى ملاس بي يجي ابن معين كتب بين اس كى كوئى حيثيت تبين بير يجي القطان ني اس كوضعف كها بير الضعفاء والممتروكين ترجمه (۲۹۵) اين الي الصغير للبخارى ترجمه (۲۹۵) أن أى كتب بين ضعيف بير الضعفاء والممتروكين ترجمه (۲۶۰) اين الي طائم كتب بين قوى تبين المجرح والتعديل (۹/۱۳۸۱، ۵۸۵) نيز اس مين ابو المحجل الرديني مجبول بير جي راوى ني يقصد حضرت عمر التات الله مين الترابي عمر الوى ني يقصد حضرت عمر التاق الله عنه الموديني مجبول بير المين كراس عن انقطاع بي الكي راوى مجبول بير اداى متروك بير على الترابي من اداى متروك بير المين كراس عن انقطاع بي الكي راوى مجبول بي اداكي راوى متروك بير المين كراس عن انقطاع بي الكي راوى مجبول بير اداى متروك بير

شیخ این بازنے اس قصے کو باطل کہا ہے۔ حضرت عمر ڈاٹیز جیسے جلیل القدر صحابی اپنی بیوی اُم کلثو م کوغیر محرم کے ساتھ کھانے پرنہیں بلا سکتے تھے۔

# ایک اعرابی نبی منگائیا کے وسلے سے بخشش مانگنے قبر نبوی پڑ، قبر سے آواز آئی جااللہ نے مجھے بخش دیا ہے

حضرت علی دفاتیزین ابی طالب کابیان ہے کدرسول اللہ طاقیم کوفن کردینے کے تین دن بعد ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا اور رسول اللہ طاقیم کی قبر پر گر پڑا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہا: یا رسول اللہ (طاقیم) آپ طاقیم نے آپ طاقیم کے آپ طاقیم کا ارشاد سنا ، آپ طاقیم نے اللہ سے سنا اور قبول کیا۔ اللہ تعالی نے جو کلام آپ طاقیم پر نازل فرمایا اس کا ایک حصہ رہمی ہے۔

﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُ وْكَ فَاسْتَغْفَرُ وا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴾[النساء:٦٤]

''اور بیلوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمھارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش ما لگتے اور اللہ کو بخشش ما لگتے اور رسول اللہ (سُرَّا ﷺ) بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والارجیم یاتے۔''

اور میں نے اپنے اوپرظلم کیا ہے اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے لیے معافی جا ہیں۔قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے تم کو بخش دیا۔

اس حدیث کا غیریقینی ہونا تو خوداس کے متن سے ظاہر ہے، سند کی بحث تو جھوڑ یے اوراس میں بعض ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کے موضوع ہونے میں کسی مسلمان کو بھی شک نہ ہوگا مثلاً:

1. پیرتوسب کومعلوم ہے کہ آنخضرت مُؤیّنا وفات کے بعد حضرت عائشہ وہیّنا کے حجرے میں

دفن کے گئا اور جیسا کہ کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ وہ دیہاتی آیا اور اس نے قبر پر مذکورہ حرکتیں کیس تو سوچنے کہ اس نے حجرہ میں واخلہ کی اجازت کب لی؟ اجازت کا ذکر تو اس حدیث میں ہے نہیں ۔ اگر فرض کر لیچے کہ اس نے اجازت لے لی تھی جب بھی عقل بے تعلیم نہیں کرتی کہ حضرت عائشہ جا تھا گی موجودگی میں وہ قبر پر گر پڑتا اور قبر کی مٹی سر پر پھینکآ اور حضرت سیدہ جا تھا ہے ندر و کمتیں۔

- 2. بیدهدیث حضرت علی برانتیز سے مروی ہے۔ آپ نے اس دیہاتی کا قصد بیان فرمایا۔ معلوم نہیں خودد کھایا کسی سے س کربیان کیا۔ اگر کسی سے س کربیان کیا تو اس شخص کا نام روایتوں میں ملنا چاہیے، جس کا کوئی ذکر نہیں، اگر خودد کھے کربیان کیا ہے تو عقل باور نہیں کرتی کہ آپ نے ایسا غیر شرع مل اپنی آنکھ سے دیکھا ہواور اس کی روک ٹوک نہ کی ہو، جب کہ حضرت علی دول نٹوک نہ کی ہو، جب کہ حضرت علی دول نٹوک نہیں جاسکتا۔ نیز اسی سند میں ابوصادت کا نام آتا ہے، جبکہ ابوصادت کا ساع حضرت علی جائے ہیں جاسکتا۔ نیز اسی سند میں ابوصادت کا ساع حضرت علی جائے ہیں جاسکتا۔ نیز اسی سند میں ابوصادت کا ساع حضرت علی جائے ہیں جائے۔ تاہم نہیں ہے۔
- 3. اس حدیث میں دیہاتی کا یہ بیان که 'اے اللہ کے رسول (مُنَّاثِیمٌ) آپ نے فر مایا ہم نے سنا۔ آپ نے اللہ کی طرف سے یاد کیا ہم نے سنا۔ آپ نے اللہ کی طرف سے یاد کیا ہم ہو رہا ہم کہ دیہاتی نے رسول اللہ مُنَّاثِیمُ سے خود سنا ہے۔ آپ سے سننے اور سجھنے والاشخص سمجھدار اور صاحب بھیرت ہوگا۔ لہٰذا جس صحابی کی بیشان ہوکہ وہ بھیرت اور دانا ہووہ اس جابلی حرکت کا مرتکب ہوگا کہ قبر پر لیٹنے لگے اور قبر کی مٹی اپنے سر پر اُڑا نے لگے ، جس فعل سے کہ آپ نے صراحت کے ساتھ منع فر مایا۔
- 4. دیباتی نے قرآن کی ہے آیت ﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ آ﴾ کی تلاوت کی، جس سے استدلال اسموقع پر بالکل مے کل ہے، کیونکہ اس آیت کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا نہ کہ آپ کی وفات کے بعد سے۔ جب تک آپ حیات تھے آپ کی وعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ جس کے لیے بھی وعا فرمادیتے قبول ہوجاتی تھی لیکن وفات

کے بعد دعا کرنا اور آپ ہے دعا کی درخواست کرنا سب محال ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے آپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔اب آپ قیامت تک اپنی قبر میں آرام فرما ہیں اور آپ برموت کے سارے احکامات نافذہیں۔اب آپ کی نہ زبان ہل سکتی ہے،نہ جسم اور قیامت تک عمل وحرکت ہے مجبور و بے خبر ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے۔ ((إذا مَاتَ إِبْنُ أَدَمَ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْم يُنْتَفَّعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ))

''جب انسان مرچکا تو تین راستوں کے سواباتی اس کے تمام اعمال منقطع ہو گئے ، صدقہ جار یہ ُنفع دینے والاعلم اوروہ نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرے۔''

ر بی حیات برزخی توبیا کیا ایسی زندگی ہے جس کاعلم اللہ کے سواکسی کونبیں اور اس کا دنیا کی زندگی ہے پچھلت نہیں، بلکہ وہ ایک متنقل زندگی ہے جس کی حقیقت کاعلم ہمیں نہیں، کیکن ہم اس یر دل سے ایمان رکھتے ہیں اور مردوں اور زندوں کے درمیان برزخ ایک حد فاصل ہے، ایک حجاب اور روک ہے، جس کی بناء پر دونوں کا اتصال خواہ ذاتی ہویا صفاتی ،کسی طرح کا بھی ممکن تہیں ۔اللہ کاارشاد ہے:

﴿ وَمِنْ وَّرَ آئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ [المومنون:١٠٠]

''اوران کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک رہیں گے جب تک کہ دوبارہ أثھائے جائیں۔''

برزخ اس کو کہتے ہیں جود و چیزوں کے درمیان حائل ہواور دونوں کو ملنے ہے روک رکھے۔

اس کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰي ﴾[المومنون:٨٠]

'' بےشک آپ مردوں کو ہات نہیں سنا سکتے۔''

نیزالله تعالی کاارشادے: ﴿ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِی الْقُبُوْرِ ﴾ [فاطر: ٢٢]

''اورتم ان کوجو قبرول میں ہیں نہیں سنا سکتے۔''

اور جب الله نے آپ کووفات وے دی تو آپ بھی مُر دوبِ میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا آپ بھی دنیا والوں میں سے کی کی ایکارنہیں س سکتے ۔ اگر چہ بیٹ صحیح صدیث سے ثابت ہے کہ انہیاء بیٹی کا جسم اطبر خاک میں لرخاک نہیں ہوتا، لیکن ان کاجسم مردہ اور بلاروح ہوتا ہے۔ جسم کا فنانہ ہونا اور بات ہے، لیکن موت حقیق کے واقع ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ۔ اور میت کے لیے ممکن نہیں کہ وہ زندوں کی آواز س سکے اور جب سنن ممکن نہیں تو جواب دینا بھی ممکن نہیں ۔ لہٰذا آپ جب استخفار کی درخواست سن نہیں سکتے تو استغفار کر کیسے سکتے ہیں؟

ای تفصیل سے ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ اعرابی کا آنخضرت سائیڈ میں استغفار کی درخواست کرنا عبث اور بے فائدہ ہے۔

آخرکیا حرج تھا اگر وہ خود اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور اپنے گنا ہوں سے تا ئب ہوتا اور اللہ سے مغفرت کا طالب ہوتا؟ یا زندہ لوگوں میں سے کسی صالح بزرگ کو منتخب کرتا اور ان سے درخواست کرتا کہ وہ اس کے لیے دعا فرما کیں جیسا کہ حضرت عمر بھاتھ نے آخضرت مالیہ ہم کی وہ وہ اس کے لیے دعا فرما کیں جیسا کہ حضرت عمر بھاتھ نے کہ ورخواست کی تھی ۔ وفات کے بعد حضرت عباس بھاتھ نے جہ پر یا کہیں سے آپ کو دعا استشاء کی وفات کے بعد حضرت عمر بھاتھ نے آپ کی قبر پریا کہیں سے آپ کو دعا استشاء کی کے لیے نہیں پکارا، اگر یہ فعل جائز ہوتا تو آنحضرت مالیہ کے لیے نہیں کیا کہ وہ جائے وہ جائے کو جائے کو جائے کو جائے کو جائے کو جائے ہیں اور اب پکارے جائے کے سیح تنہیں کیا کہ وہ جائے تھے کہ آنحضور مالیٹی میں اور نہ بی آب دعا وہ غیرہ کر سیح جیں۔ وفات پانے جی جیں اور اب پکارے جائے کے سیح تنہیں ہیں اور نہ بی آب دعا وغیرہ کر سیح جیں۔

پھراس آیت کا اس واقعہ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ آیت تو ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جولوگوں کو ابتاع رسول طالیۃ اسے روکتے تھے،اور طاغوت کو حکم بناتے تھے اور جب کسی معاملے میں مجبور پڑجاتے تھے تو آنخضرت طالیۃ اس کے پاس آتے اور تسم کھا کرمعذرت کرتے تھے

کہ ہم دوسروں کے پاس محض ان کی ولجوئی کے لیے گئے تھے درنہ ہماراان پرایمان واعقاد نہیں۔ لہذا بیمنافقین جب آپ کی مجلس میں آکر اللہ سے استغفار کرتے اور آپ سے بھی استغفار کی درخواست کرتے تو اللہ ان کو بخش دیتا۔ان کی اسی عادت کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فر مایا کہ اگر بیمنافقین آتے اور استغفار کرتے تو اللہ کو تو اب ورحیم پاتے لیکن بیہ بدنصیب آئے ہی نہیں، نہی استغفار کیا نہ رسول منافیظ نے ان کے لیے استغفار کیا۔

لہٰذا اعرابی کے واقعہ ہے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ بیدواقعہ حض گمراہی اور فساد کے لیے خاص طور پرگڑھا گیا ہے۔لیکن اللّٰہ کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے ان موضوع احادیث کا اثر دین پر کچھنیں پڑتا۔

5. اس صدیث کاریکراکه ((فنودی من الفیرانه غفرلك) نوترے آوازدی گئی که الله
 نے تم کو بخش دیا 'اس و بن کی تر جمانی کرر ہاہے جو ہرتم کے وسیلہ کوحق اور مشروع سجھتا ہے
 میا ہے اس سے دین کی بنیادہ کی کیوں نہال جاتی ہو۔

دین سے ناواقف سید ھے سادے عوام جب اس واقعہ کوسنیں گے تو انھیں اپنی مغفرت کے لیے یہ آسان نسخہ معلوم ہوگا اور اس دیہاتی کی طرح وہ بھی اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج عملاً اس کا رواح عام ہو چکا ہے۔ ناخواندہ تو کیا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس جہالت وضلالت کا شکار ہیں۔ فالْعَبَاذُ بِاللّٰهِ

اس آخری مکڑے سے بیلوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ معاذ الله رسول الله سَائِیَا آپی قبر میں زندہ ہیں اور بات کرنے والوں کی ہاتیں سنتے ہیں اور ان کا جواب بھی ویتے ہیں اور آپ کا جواب قبر سے سنا بھی جاتا ہے۔

اس واقعہ کوا گرضیح مان لیا جائے تو قرآن مجید کا بدوعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے کہ''مرد سے نہ سنتے نہ جواب دیتے ہیں۔''اس واقعہ میں اللہ پرزبردی قسم کھائی گئی ہے کہ اس نے فلاں کو بخش دیا، جب کہ بدا یک غیبی امرہے جس کاعلم اللہ کے سواکسی کونہیں۔

الله تعالى في مين اين كتاب مين خبر دى ہے كه:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا نِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

'' ہرنفس کوموت کا مزاچکھناہے۔''

نیزاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران:١٤٤]

''اورمجر ( النَّقِيمُ ) الله بحد رسول ہیں ،آپ ہے پہلے بھی رسول ہوگز رے ہیں۔'' نیز فرمایا:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ [الزمر:٣٠]

" بشك آپ بھى مرنے والے ہيں اورسب لوگ بھى مرنے والے ہيں۔"

ان تمام آیات سے نابت ہوتا ہے کہ آنخضرت تا ہے کہ اس طرح انقال کر گئے جس طرح آنقال کر گئے جس طرح آپ تا تا ہے۔ قبل دوسرے انبیاء کرام عیالہ نے انقال فر مایا۔ اور موت کی وجہ سے جس کا سلسلہ ختم ہوجائے اس کا عمل بھی ختم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ آپ مٹائیل بھی بشر تھے۔ لبذا مرنے کے بعد آپ نہ بول سکتے اور نہ اب اس دنیا ہے آپ کا کسی قتم کا تعلق قائم ہے۔ اگر دنیا ہے آپ کا تعلق ممکن ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو برصد ایق والا قائد وردوسرے صحابہ کرام و فائیل اور کا اس کے بیش نظر ابول سے قائم ہوا ہوتا ، کیونکہ آپ مٹائیل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے اس کے بیش نظر آپ مٹائیل ہے تعلق قائم کرنا ضروری تھا۔ لیکن اس تعلق کا تاریخ میں کہیں نشان نہیں ملتا کیونکہ صحابہ کرام و فائیل ہو تھا تہ ہو چکے ہیں صحابہ کرام و فائیل ہے تعلق ہو چکے ہیں اور قیام تن کہ دنیا میں آپ مٹائیل ہے تھے کہ آپ سائیل و تعلق ممکن نہیں۔ اس صورت میں دیہاتی کا بیمل اور قیام ہے۔ اور قیام ہے۔

قرآن نے تو صاف واضح کر دیا ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور وہ دوسری دنیا میں ہیں جہاں سے اس دنیا کا کوئی ربط نہیں۔ارشاد ہے: ﴿ وَمِنْ وَّرَ آئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ [المومنون:١٠٠]

اور قبربھی ایک برزخ ہے جس کے حالات ہے ہم بے خبر ہیں، وہاں ہے اس دنیا کا کوئی ربط نہیں، لہذا اس اعرابی کوئس طرح قبر ہے جواب مل گیا اور اس کو مغفرت کی بشارت ہوگئی ،عقل سے بعید اور حقیقت کے خلاف ہے۔

اس کے سوااورکوئی بات نہیں کہ بیسارا قصد من گھڑت ہے، اوررسول اللہ سالیۃ کی طرف غلط منسوب ہے۔ الہٰ دااس کی روایت کرنے والوں کو بھی خوف کھانا چاہیے کہ جولوگ رسول اللہ سنگھی کی طرف جھوٹی بات منسوب کریں گےان کا مقام جہنم ہوگا۔ (اعاذ نااللہ من ہ) اس حدیث کی سندیر بحث:

"الصادم السنكى" ميں ہے كہ بيرحديث مشراور موضوع ہے۔ بيدگھڑى ہوئى بناو في خبر ہے،اس پراعتاد سيح نہيں۔اس كی سند پر تاريكى كے تہد بہتہد پردے پڑے ہوئے ہیں۔

اس کے رادی هیشم بن عدی کی بابت کی بن منیر کا کہنا ہے کہ هیشم بن عدی کوئی کذاب تھا۔ ابو داؤ د نے بھی کہا کہ وہ کذاب ہے ، ابو حاتم رازی ، نسائی اور ارزی کا کہنا ہے کہ وہ متر وک الحدیث ہے ۔ امام بخاری بڑلٹنز کا بیان ہے کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے ۔ صیشم کی لونڈی کا بیان ہے کہ میراما لک رات بھرتو نماز بڑھتا تھا اور دن کو مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا تھا۔

اس حدیث کے متن سند بعلیق و حقیق اور مفہوم سب کا جائز ہ آپ نے لے لیا۔ آپ پر واضح ہو چکا کہ ریہ ہراعتبار سے نا قابل حجت ہے۔

اس سلسلے میں دوسری روایات کا جائز ہ بھی لے لیس، تا کہ سب کی حقیقت واضح ہوجائے۔ (۲) حدیث العتنیٰ :

دوسری روایت حدیث ''العتی '' کے نام سے مشہور ہے جو ابومنصور الصباغ کی کتاب ''الشامل'' میں بلاسند بیان کی گئی ہے جس کامتن ہیہے۔

((كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ

ضعيف اور من گرت واقعات (حصدوم) يَارَسُوْلَ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُوْلُ ﴿ وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْ ا أَنْفُسَهُمْ جَاءُ وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُو اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴾ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِيْ مُسْتَشْفِعًا بِكَ اللي رَبِّيْ ثُمَّ اَنْشَاْبِقُوْلُ))

''میں نی مُنافِظ کی قبر کے پاس بیشا ہوا تھا کہ ایک دیباتی آیا اور کہا''السلام علیک یا رسول اللهُ الله الله كاليدكاليدارشادسنا بي كه "جب سياسي نفسول يرظلم كربيتي تو آب کے پاس آجاتے ہیں اور اللہ سے معافی ما نگتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست كرتا تويقينا الله كو بخشفه والا، رحم كرنے والا ياتے "اوراب ميں آپ كے پاس اینے گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں ،آپ کے ذریعہ اپنے رب سے شفاعت کا طالب ہوں۔ پھروہ بیاشعار پڑھنے لگا۔

> يَاخَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعِ وَالاكَم نَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَبِاكِنُهُ فيْه العَفَافُ وَ فيْه الْجُوْدُ وَالْكُرُم

''اے بہترین خض جس کی ہڈیاں اس مطح یہاڑی میں فن کی گئیں جن کی خوشبو ہے يبازيان اور شيلي معطر مو گئے ''

''میری جان اس قبر پرفداہوجس میں آ پ بسے ہوئے ہیں،اسی قبر میں یا کدامنی اور جودوكرم بھى بسے ہوئے ہيں۔"

کہلی اوراس دوسری روایت میں معمولی سا فرق ہے \_ کہلی روایت میں ہے کہ''رسول اللہ عَلَيْكُمْ كُودْفِ كَرِنْ كَتِين دن بعدايك ديباتي جارے ياس آيا اورخودكوحضور عَلَيْكُمْ كي قبرير ۋال د يااورقبر كى منى سر برچينگنے لگا۔''

- اور دوسری روایت (علی کی روایت) میں ہے کہ رسول الله طَالِقَام کی قبر پر بین ہوا تھا کہ ایک دیہاتی آیا۔
- 1. ذراغور فرمائے کہ بیتھی جوخود کواس واقعہ کا شاہد بتارہاہے۔ ۲۲۸ھ میں وفات پاتا ہے، اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آنخضرت مُلَّقِیَّم کی وفات کے تیسرے دن اس واقعہ کے وقت موجود رہا ہو؟ فرض کرلواس کی کل عمرسوسال رہی ہو، پھر بھی اس کی زندگی میں اس واقعہ کے درمیان ایک سومیں سال کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس روایت کی صحت کے بارے میں آپ کیا کہہ کتے میں؟
- 2. دونوں ہیں روایتوں میں آیت ﴿ وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ ا اَنْفُسَهُمْ ﴾ کاذکر آتا ہے کہ اعرابی کہ اعرابی نے اس آیت کوقبر نبوی مُنْفِیْلِ پر پڑھا۔ جب کہ ہم پچھلے صفحات میں تفصیل سے یہ بتا چک ہیں کہ آیت فہ کورہ کا حیات نبوی مُنْفِیْل ہے، وفات کے بعداس سے استدلال ہے کی ہے، اور مخلوقات کی ذات کے ویلے کا اس سے جواز تلاش کرنا تو بالکل ہی ہے موقع اور غلط ہے۔ یہ آیت تو دراصل چند منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی ، نہ کہ مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کے لیے۔
- 3. دونوں روایتوں میں گفتلی اختلاف بھی ہے۔العتمیٰ کی روایت میں پنہیں ہے کہ دیباتی نے خود کو قبر نبوی سُلُوْمِ پُر ڈال دیا تھا اور قبر کی مٹی سر پر چھیئنے لگا جب کہ پہلی روایت میں پیفسیل موجود ہے پیفنظی اختلاف اور دونوں روایتوں کا اضطراب خود اس کی دلیل ہے کہ روایت سخت مضطرب مشکوک وغیر صحیح اور نا قابل حجت واستدلال ہے۔
- 4. وونوں روایات کامفہوم آیت ﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْ ا ﴾ نے کراتا ہے، کیونکہ ان دونوں ہیں روایتوں میں دیہاتی آنخضرت تُلَیِّمُ کو خطاب کر کے کہتا ہے ((وَجِنْنُكَ مُسْنَعُ فِوْ اللهُ لَا لَيْنِيمُ ) جس سے ظاہر ہور ہا ہے کہ دیہاتی حضور تَلِیْمُ کی قبر پر آپ تَلَیْمُ ہے گناہ کی معافی کی درخواست کر رہا ہے، جب کے قرآن کہتا ہے کہ ﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ وَ اَنْفُسَهُمْ کی درخواست کر رہا ہے، جب کے قرآن کہتا ہے کہ ﴿ وَ لَوْ اَنَّهُمْ وَ اَنْفُسَهُمْ اللهُ الله

جَاءٌ وْكَ فَاسْنَغْفَرُوا الْلَهُ ﴾ يعنى الله الرخام كرجانے كے بعدان منافقين كوچا ہے تھا كہ آپ تھا كہ آپ تھا كہ آپ تھا كہ آپ كے باس آكر اللہ ہے بخشش چا ہے ، نہ كہ آپ ہے بخشش چا ہے ۔ كيونكہ اللہ ہے مغفرت ما نگنا تو اللہ كى بندگى ہے اور يہ بندگى كى طرح مخلوق كے ليے جائز نہيں ، صرف اللہ كے ليے كرنى جائز ہے ۔ اس طرح رسول اللہ طاقی ہے گنا ہوں كى معانى ما نگنا تو صاف شرك ہے ۔ البندا يہ يہ دوايت قرآن كى آيت سے صاف طور پر فكر اتى ہے ، جواس كے غلط اور من گھڑت ہونے كى واضح دليل ہے ۔

آیت قرآنی کا توسیدهاساده مطلب بیرها که بیمنافقین رسول الله ظیفی کمجلس میس آتے اورالله ہے اپنی غلطی کی معافی ما تکنے رپر سول الله مَا اَلْتُم کو گواہ بناتے اور خود آنخضرت ما لِنَائِم بھی ان لوگوں کے لیےاللہ ہےاستغفار کرتے تواللہ کوتواب ورحیم پاتے لیکن بیتواس آیت میں کہیں نہیں کہ بیلوگ خود آنحضور مُنافِیْغ سے استغفار کرتے ،جبیبا کہ دونوں روایتوں میں نہ کور ہے۔ أفعتن كاروايت مين بيكرامزيد ب( مُسْتَشْفِعًا بِكَ الله ربِّدْ) ) يعنى ديباتى كهتاب ك يارسول الله ( طَافِيًا ) ، ميس آپ ك ياس اس ليه آيا مول كرآب طَافِيًا الله عميرى شفاعت کردیں ۔ بیابک الی درخواست ہے جوحضور مُاٹیئِر کی وفات کے بعدممکن العمل بی نہیں ہے۔ کیونکہ وفات یا جانے کے سبب آپ کاعمل منقطع ہو گیا، لہذا آپ شفاعت فرما ہی نہیں کتے تصاور آپ سے میسوال کرناہی غلط تھا۔ نیز شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے اور یہ اجازت قیامت کے دن کے لیے خاص ہے اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ صرف ان کے لیے اجازت دیے گاجن سے وہ راضی ہوگا۔ اگر بیمکن ہوتا تو سب سے زیادہ اہم ونازک وقت آپ کی ملاقات کاوہ تھاجب آپ مُلَّیْظُ کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام بھائیم میں سخت خونریز جنگ چیٹر گئی تھی جس کے سبب ہزاروں صحابہ جہائیم شہید ہوئ اور یہ فیصلہ کرنامشکل ہوگیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ ہے؟ یہ کتنے تعجب کی بات ہو گی کہانی وفات کے بعدرسول اللہ ٹائٹٹے ایک دیباتی ہےتو کلام فرمائیں ہیمن جب آپ

کی اُمت پراختلاف وخوزیزی کاسلاب اُنٹہ پڑا ہواں وقت خاموش رہ جا کیں۔ کیا میہ باتیں اس امر کی واضح علامت نہیں ہیں کہ سرے سے یہ سارا قصہ ہی غلط اور من گھڑت ہے جس کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔

#### سندهديث پر بحث:

سیروایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی نا قابل اعتاد و جبت ہے، کیونکہ اس روایت کا اصل راوی العتلی جواس قصہ کو دیباتی سے روایت کرتا ہے، اس دیباتی اور عتبی کے درمیان دوسوبرس کا فاصلہ ہے۔ دیباتی کا بیقصہ آنخضرت سُلِیَّا کی وفات کے تیسرے دن بعد کا ہے اور عتبی کی وفات کے تیسرے دن بعد کا ہے اور عتبی کی وفات محمد دنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ العتبیٰ کے حالات اور سنہ وفات کوتمام مشہور مؤرضین نے بھراحت لکھا ہے۔

شفاعت کے بارے میں بیالی بنیادی باتیں ہیں جو ہرمومن کے عقیدہ نے تعلق رکھتی ہیں اور تمام مسلمانوں کواس کاعلم بھی ہے اور شاید ہی کوئی مسلمان اس سے ناوا قف ہو لیکن صحابہ کرام رفئ فی مسلمان اس سے ناوا قف ہو لیکن صحابہ کرام رفئ فی ایس بنیادی غلطی اور کھلی جہالت کا ارتکاب کرے یہ نصور بھی نہیں کیا جاسکتا ، اور وہ بھی کوئی مجبول اور غیر معروف شخص نہیں ، بلکہ حضرت علی جائی جیسے معروف و مخصوص صحابی سے اس کا صدور تعجب خیز ہی نہیں ناممکن بھی ہے ایسی صورت میں ہرصا حب ایمان میکھ ہے کہ مید پورا واقعہ ہی سرے سے غلط اور من گھڑت ہے۔

6. کیبلی اور دوسری روایتوں میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ کیبلی روایت میں ہے کہ''رسول اللہ طاقیم نے اس کوقبر سے جواب دیا کہ اللہ نے تم کو بخش دیا۔'' اور دوسری روایت میں ہے کہ''رسول اللہ طَاقِیمَ عَلَی کوخواب میں نظر آئے اور عتی ہے کہا کہ اعرابی سے مل کر کہو کہ اللہ نے اس کو بخش دیا۔''

غور فرمایے کہ جب پہلی روایت کے مطابق آنخضرت مٹائیڈ نے اعرابی کومغفرت کی بشارت خود بنفس نفیس دے دی تھی تو پھر دوسری روایت کے مطابق اسی کام کے لیے تعنی کو پابند کرنے کی کیاضرورت تھی؟ دونوں روایتوں کا بیلا حاصل تکرار وتضادخوداس کی دلیل ہے کہ واقعہ من گھڑت اور موضوع ہے۔

اس حدیث کا گھڑنے والا بیٹا بت کرنا چا ہتا ہے کہ رسول الله مُنْاثِیْمُ کاوفات کے بعد بھی اپنی اُمت سے ملناممکن ہے حالا نکہ بیمحال وناممکن ہے۔

تيسري روايت:

یہ روایت میں سے بھی نہیں بلکہ بھی محمہ بن حرب البلائی عن الاعرابی سے روایت کی جاتی ہے۔ اور اور بھی محمہ بن حرب البلائی عن الی محمد الحس الزعفر انی عن الاعرابی سے روایت کی جاتی ہے۔ اور الزعفر انی امام شافعی رشائنہ کے اجلہ اصحاب میں سے ہیں جن کی وفات ۲۲۹ سے میں ہوئی ہے لبذا جو واقعہ آنخضرت منافعی رشائنہ کی تدفین کے تیسرے دن بعد کا ہے اس کی روایت و وشخص کیسے کرسکتا ہے جوڈ ھائی سوسال بعد کا ہے ۔ غور سیجھے کہ اس قصے کو بھی حصرت علی رفائنہ کی روایت سے فابت کیا جاتا ہے اور بھی حسن سے اور بھی محمد بن حرب البلائی کی روایت سے اور بھی حسن جاتا ہے اور بھی العنہ کی روایت سے اور بھی حسن میں مان وایت کیا جاتا ہے ۔ راویوں کا یہ اختلاف اور راوی اور مروی عنہ کے زمانوں کا میافت ہیں۔ انتظاف سے روایت کیا جاتا ہے۔ راویوں کا یہ اختلاف اور راوی اور مروی عنہ کے زمانوں کا میافت ہیں۔

ابن عبد لهادی برطن نے اس روایت کی بابت لکھا ہے کہ 'اس روایت کو بعض نے عتبی سے بلا سند روایت کیا ہے ، بعض نے محمد بن حرب البلائی عن الاعرابی کی روایت سے بعض نے محمد بن جرب عن الحن الزعفرانی عن الاعرابی کی روایت سے اور پہنی نے شعب الایمان میں مجبول سندعن محمد بن روح بن یزید البصر کی حدثی ابوحرب البلائی سے روایت کی ہے اور بعض راویوں نے اس کوعلی بن ابی طالب کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔

الغرض دیباتی کامیقصداس قابل نہیں کہ اس کودلیل بنایا جائے اوراس پراعۃا دکیا جائے۔ پھر ریبھی نہیں معلوم کہ بید یہاتی کون ہے جس کا نہ نام مذکور نہ دیگر کوئی تفصیل للہذا ایسے مجہول اعرابی کی اس حکایت پرعمل و تنقید کی بنیا دقائم نہیں کی جاسکتی۔ یہ بھی نہ معلوم ہوسکا کہ اعرابی صحابی تھایا نہیں ؟ لیکن کسی صحابی اعرابی کا کوئی ایسافعل احادیث و تاریخ میں نہ کورنہیں فرض کر لوکہ یہ واقعہ میں قریر گیا کہ مکن ہے آپ (معاذ اللہ) وفات کے بعد بھی شفاعت فرماتے ہوں۔ حالانکہ وہم میں قبر پر گیا کہ مکن ہے آپ (معاذ اللہ) وفات کے بعد بھی شفاعت فرماتے ہوں۔ حالانکہ شفاعت کا صحیح وقت تو قیامت کے دن کا ہے اور اللہ کی اجازت ومرضی کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچ بعض روایات میں اعرائی کے پڑھے ہوئے دونوں اشعار کے علاوہ ایک تیسر اشعر بھی موجود ہے۔ ہس سے میصاف ظاہر ہوتا ہے کہ اعرائی کو یہ یقین وعلم حاصل تھا کہ شفاعت کا صحیح وقت قیامت کا دن ہے چنانچہ اس کا تیسر اشعر ہے۔

أَنْتَ النَّبِتُ الَّذِي تُرْجِي شَفَاعَتُهُ عَنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا مَا زَلَّتِ الْفَدَمْ

'' آپ ہی وہ نبی ہیں جن کی شفاعت کی اُمید کی جاتی ہے، بل صراط ہے گزرتے وقت جب قدم ڈگمگا جائیں گے۔''

یشعر بتار ہاہے کہ اعرائی کو بیا چھی طرح معلوم تھا کہ شفاعت کا دفت قیامت کا دن ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں آپ سے شفاعت کا طالب کیوں کر مور ہاہے؟ بیتناقض اور اختلاف اس روایت کے اضطراب کی پوری دلیل ہے اور صاف واضح ہے کہ اعرائی کا بیقصہ بی دراصل موضوع اور طبع زاد ہے۔

اور حقیقت توبیہ کہ بیواقعہ اپنی اصل اور بنیا د کے اعتبار سے ہی غلط ہے۔ بیر حض ان لوگول کے وہم وتخیل کی پیداوار ہے جنھول نے مخلوقات کی ذات کے وسیلہ کے ثبوت میں اس کو گڑھا اور وضع کیا تھا۔

الله تعالیٰ کذب وافتراء کے ان بیو پاریوں کوقرار واقعی سزا دے اور اُمت مسلمہ کوان کی ضلالتوں ہے محفوظ رکھے ۔ آمین <sup>®</sup>

ندکورہ بالاتحقیق سے ظاہر ہے کہ بہ قصہ وابی اور باطل ہے۔

### دوزخی جنتی کے کندھوں پر سوار ہے،خواجہ فریدالدین سیخ شکر کا مبلغ علم

'' پھر حضرت علی ڈٹاٹھۂ اور رسول اللہ ﷺ دونوں گریہ کرنے لگے اور دونوں شاہزادوں سے بغلگیر ہوئے اورنعرہ مارا کہ میں نہیں جانتا کہاں دشت ( کر بلا) میں تمھارا کیا حال ہوگا۔''

"اس کے بعد ﷺ الاسلام زبان مبارک سے فرمانے گئے کہ جس روز امیر المؤمنین حضرت حسین جائی نے شہادت پائی اس رات ایک بزرگ نے حضرت فاطمہ جائی کا کوخواب میں دیکھا کہ آپ کل انبیاء میں اللہ کی بیویوں کوساتھ لائی ہیں۔ دامن کمر مبارک سے بندھا ہوا ہے۔ دشت و کر بلا میں جہا نکہ امیر المؤمنین حضرت حسین جائی شہادت پا دیں گے ، جھاڑو دے رہی ہیں اور پائی آسٹین مبارک سے صاف کرتی جاتی ہیں۔ اُنھول نے پوچھا کہ: "اے خاتون قیامت اور یائی آسٹین سے صاف کررہی ہیں؟" فرمایا:" یہ سے ساف کررہی ہیں؟" فرمایا:" یہ

وہ مقام ہے کہ حضرت حسین ڈائٹئٹ میر ابیٹا یہاں سردے گا درشہادت پائے گا۔''

''اس کے بعداسی موقع پر آپ نے فر مایا کہ رسول اللہ مُنَالَّیْمَ نے حضرت جبریل علیا سے بید حکایت بوچھی کہ جب ان میں سے کوئی بھی نہ ہوگا، تو کون اِن کی تعزیت کرے گا؟ کہایا رسول اللہ مُنَالِیْمَ اِ آپ کی اُمت آپ کے فررندول کی تعزیت کرے گی اور ایسی ماتم داری کرے گی کہ اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی ۔'' (دراحة القلوب، ص ۲۰۱، ۲۰۷، ملفوظات خواجہ فرید الدین آبنج شکر، مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء، ترجمہ غلام احمد بریاں، مطبوعہ مجتبائی وہ بل ۱۹۱۲ء)

اس بيان مدرجه ذيل باتيس متفاد موتى بين:

مندرجہ بالا بیان ﷺ الاسلام کی تاریخ وجغرافید دانی کا ایسانا درشا ہکارہے کہ خواہ کو اہداد دیے کو جی جا ہتا ہے۔مثلاً:

(۱) حضرت امیر معاویہ رفائق ، یزید کو کندھے پر اُٹھائے حضور اکرم منافیق کے سامنے لکلے حالانکہ یزید تو اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ وہ حضور اکرم منافیق کے وصال کے پندرہ سال بعد ۲۲ ھیں خلافت عثمان کے دوریس پیدا ہوئے تھے ، تو پھر بہتی کے کندھے پر دوزخی کا کیا سوال؟

(ب) حضورا کرم مَثَاقِیَّۃُ اور حضرت علی ڈائٹیُّڈ دونوں شنرادوں سے بغل گیر ہوئے اور فر مایا میں نہیں جانتا دشت میں تمھارا کیا حال ہوگا ۔'' حالا نکہ حضرت حسن ڈائٹیُڈ واقعہ کر بلا الا ھ ہے گیار ہ سال پہلے ۲۰صفر ۵ ھوووفات یا چکے تھے۔

(ج) جب آپ کی ساری آل کو ہزید نے دشت کر بلا میں شہید کر دیا تھا ، تو یہ اسٹے کثیر تعداد میں سید کہاں سے تشریف لائے۔

( د ) دشت کر بلاتو ریت کا میدان تھا، وہاں حضرت فاطمہ پڑتھانے کیا جھاڑو دے کر ریت کے تو دے ہٹائے تھے۔امیر المؤمنین کیے ہو گئے جبکہ ان کی خلافت ایک لمحہ کے لیے بھی منعقد نہیں ہوئی۔ (ر) امیرالمؤمنین کوئی اعزازی لقب نہیں،حضرت حسین اٹھٹٹا میرالمؤمنین کیسے ہو گئے جبکہ ان کی خلافت ایک لمحہ کے لیے بھی منعقذ نہیں ہوئی۔

(۲) ای طرح به بیان شیعه نوازی کا بھی شاہ کار ہے۔ یزید کو دوزخی قرار دینا۔ وقوع شہادت سے پہلے ہی حضورا کرم مٹائٹی اور حضرت علی ٹائٹی کا گریدوزاری کرنا۔ پھرز بانِ نبوت سے اُمت کی طرف سے تعزیدا در ماتم داری کا اعلان۔ پھر حضرت جبرئیل طینا کے ذریعے خود خدا کا اعلان کہ یہ ماتم داری صرف جائز ہی نہیں، بلکہ ایک اچھی صفت ہے۔ یہ سب با تیں شیعیت کی پوری پوری تائید کررہی ہیں۔ ش

۞ بحواله شريعت وطريقت \_ازعبدالرحمٰن كيلاني صفحة٣٣٦،٢٣٣\_

### امير معاويه رفانفؤ كي مرض الموت ميں يزيد كووصيت

موَرخ خصری لکھتے ہیں کہ جب امیر معاویہ بڑاٹھ امرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے پزید کو پیدوسیت تکھوا کر بھجوائی۔ م

اے میرے بیٹے! میں نے محصل گھر بیٹے ہی سب پھودے دیا (بعنی آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ) سارے معاملات تمھارے لیے درست کر دیے۔ وشمنوں کوتمھاری خاطر مغلوب کیا اور سارے عرب کی گر دنیں تمھارے آئے جھکادیں اور تمھارے لیے وہ پچھا کٹھا کر دیا جو کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اہل ججاز ( مکدو مدینہ وطائف) کا خیال کرنا۔ تمھارا نکاس وہیں سے ہان میں سے جو تحض تمھارے پاس آئے اس کی عزت کرنا۔ جو غائب ہواس کو خوش رکھنے کی فکر کرنا اہل میں سے جو تحق تر کھنا۔ اگر وہ تم سے روز اندا کی عامل کو بدل دینے کی درخواست کریں تو ایسا کرڈ النا۔ کیونکہ ایک عامل کا بدل دینے کی درخواست کریں تو ایسا کرڈ النا۔ کیونکہ ایک عامل کا بدل دینا اس سے کہیں سہل ہے کہ ایک لاکھ کمواریں تمھارے خلاف بے نیام ہو جا کیں۔

ابل شام پرنگاہ رکھنا۔ اضی کواپناہمراز ورمساز بنانا۔ کسی دہمن کی طرف سے خطرہ ہوتو انھی ہے مدد لینا۔ اور جب ان لوگوں پر ( یعنی دشمنوں پر ) قابو پالوتو پھر اہل شام کوان کے گھر دں کو واپس کر دینا۔ کیونکہ بیا ہے شہروں کے علاوہ کہیں اور رہیں گےتوان کے اخلاق بدل جا کیں گے۔ حکومت کے بارے میں تم سے اختلاف کرنے کا خطرہ مجھے کسی کی طرف ہے تہیں۔ سوا ہے قریش کے چارا دمیوں کے ۔ یعنی حسین بن علی ڈھٹٹا۔ جداللہ بن عمر ڈھٹٹا۔ عبداللہ بن اگر بیر جھٹٹا اور عبداللہ بن الربیر جھٹٹا اور عبدالرحلن بن الی بکر جھٹٹا۔

ابن عمر ٹائٹیاتو ایسے تخص ہیں کہ عبادت نے انھیں نیم جان کررکھا ہےا گرسوائے ان کے اور کوئی شخص بیعت سے ندر کار ہاتو وہ بیعت کرلیں گے۔

حسین بن علی ٹائٹیا کم سواد شخص ہیں ۔اہل عراق ان کا پیچھانہیں چھوڑیں گے۔ جب تک تمھار سے خلاف کھڑانہ کردیں۔اگر وہ خروج کریں اورتم ان پر قابو پالوتو معاف کر دینا۔ کیونکہ ان سے تمھارا قریبی رشتہ ہے۔ان کا بڑاحق ہے اور مجمد شائٹیج کے وہ عزیز ہیں۔

عبدالرحمٰن بن ابی بکر جھٹھنا لیسے شخص ہیں کہ جوا پنے ساتھیوں کو کر تے دیکھیں گے وہی کرنے لگیس گے ،ان کےاندر ہمت نہیں ۔ان کی دلچپی عورتوں میں اور کھیل تماشوں میں ہے۔ د

البتہ جو خص تمھارے سامنے شیر کی طرح ڈیٹے گا اور لومڑی کی طرح تم سے چالیں چلے گا، وہ عبداللہ بن الزبیر ڈائٹؤ ہیں اگر وہ ایبا کریں اور تم ان پر قابو پالوتو ان کا ایک ایک عضو کاٹ ڈالنا اور جہاں تک ممکن ہوا پی قوم کا خون بہانے ہے گریز کرنا۔ (محاضرات تاریخ الامم اسلامیہ ۲ سے ۲ س ۱۲۲)
ہم نے یہ وصیت جبم علی احمد عباسی صاحب کی کتاب ''امیر معاویہ جائٹو گی سیاسی زندگ''
سیافتل کی ہے اور اُنھوں نے اسے خصری بک مصری کے حوالہ سے چیش کیا ہے ۔ لبندا اُنھوں نے
اس روایت پر جو بحث کی ہے اول ہم اسے پیش کریں گے ۔ اگر اس میں بچھاضا فہ کی ضرورت
سیجھیں گے تو وہ اضافہ ان کی بحث کے بعد تحریر کیا جائے گا۔ آسے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیسے مصاحب نامش وہ کی کرایا ہیاری تشخیص کی ہے۔ حکیم صاحب نامش وہ کی کر کیا ہیاری تشخیص کی ہے۔ حکیم صاحب نامش ہی ہور کی کے کہا کہ کا میں ہی کے حکیم صاحب نامش و کی کر کیا ہیاری تشخیص کی ہے ۔ حکیم صاحب نامش ہیں ۔

خصری نے یہ وصیت نقل کی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اُنھوں نے امیر المؤمنین معاویہ بڑائیڈ جیسے امام الصحابہ کی طرف سے وصیت کا میضمون کس طرح منسوب کرنا قبول کرلیا۔ از اول تا آخر یہ وصیت نامہ مصنوعی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی سیدنا معاویہ بڑائیڈ کی زبان سے نکلا ہوائہیں ہے۔
سب سے اہم چیز جے خصری جیسے محص کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہنا چا ہے تھا۔ وہ سیدنا عبدالرحمٰن سب سے اہم چیز ہے خصری جیسے محص کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہنا چا ہے تھا۔ وہ سیدنا عبدالرحمٰن بڑائیڈ سات میں انتقال فرما چیکے سے سات برس پہلے ۔ تو پھر یہ س طرح ممکن ہے ، کہ حضرت امیر المؤمنین ڈائیڈان کا تذکرہ کر آئے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا تھنانے ولایت کی بیعت کر کی تھی۔ جیسا کہ تھی بخاری کے حوالہ سے ہم دوسری جگہ بیان کر چکے ہیں اور وہیں اس بات کی وضاحت بھی ہوچکی ہے کہ خلافت کا جوتھوڑا سا خیال آپ کے دل میں اس وفت پیدا ہوا تھا۔ وہ أم المؤمنین حضرت حفصہ بڑا تھنانے ان کے دل سے نکال دیا تھا۔ سیدنا معاویہ بڑا تھنا جانتے تھے کہ اُنھوں نے سیدنا علی بڑا تھنا ہے ہیں کہ تھی۔ لیکن ابن عمر بڑا تھنا ہے ان سے بیعت کر کی تھی۔ لہذا ابن عمر بڑا تھنا ہے اس کا خطرہ کیوں کر ہوسکتا تھا کہ جوعہدوہ علی رؤس الا شہاد مبحد نبوی میں کر چکے تھے اسے توڑ دیں گے۔ بینا م بھی اس وصیت میں ہرگر نہیں ہوسکتا۔

جس شخص نے بیدوصیت نامہ وضع کیا ہے۔ اس کے دل میں سیدنا معاویہ بڑاتی کی عظمت نہ تھی اور وہ انھیں ایک دنیا وار حکمراں سمجھتا تھا۔ جوا پے بیٹے کی محبت میں دنیا وآخرت سے بے خبر ہو پھی حقے۔ اس لیےاپی فرہنیت کے مطابق اس نے یہ وصیت نامہ مرتب کر کے سیدنا معاویہ بڑاتین جیسے جلیل القدر صحابی کی طرف منسوب کردیا اور خصری جیسے لوگ اسے قبول کر بیٹھے۔

سبائیوں نے ولایت عہد کے مسئلہ کوجس طرح امیر المومنین حضرت امیر معاویہ جائٹی کی ذاتی ہوس اورخاندانی خواہش کی نمود بنادیا ہے۔اس کے ثبوت میں بیمر دود دصیت نامہ مرتب کر دیا گیا اور بیکرامت سیدنا معاویہ جائٹی کی ہے کہ اس وصیت نامہ کے مفتری مصنف کوسیدنا

عبدالرحمٰن كانام لكصة وقت بيرخيال ندر بإكهوه اس وقت زنده نديتھ\_

غالباً به وصیت نامه کسی سبائی کا مرتب کردہ ہے جواس نے اہل عراق کو ایسا متحد الخیال اور طافت ور دکھایا ہے کہ ہر موقعہ پر وہ ایک لاکھ تلوار بی سونت کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ حالانکہ کسی اہم موقعہ پر سودو سوتلوار بی بھی نہیں سوتی گئیں۔ بلکہ جس کسی کو بھی ورغلا کر حکومت کے خلاف کھڑا کیا ، اسے عین وقت پر بے یارو مددگار چھوڑ کر جا بیٹھے۔ ایسے مکار اور بر دل لوگوں کا رعب امیر المؤمنین معاویہ ڈائٹو پر کیا ہوسکتا تھا۔ جوا پی آئکھوں سے ان کے سب احوال دیکھے ہوئے تھے۔ اس وصیت نامہ میں سیدنا حسین اور سیدنا ابن الزبیر ڈائٹو کے جونا م ٹا تک دیے گئے ہیں۔ تو

وہ بعد کے احوال دیکھ کر۔ در نہاس وقت ان دونوں ہے کسی کوکوئی خطرہ نہ تھا۔ اسی طرح میر بھی غلط ہے کہ امیر المؤمنین معاویہ جھٹھ نے عراق کے والیوں کوعراقیوں کے مطالبہ پر جلد از جلد بدلنے کی وصیت کی ہو۔ آپ کو کیا بیمعلوم نہ تھا کہ کس طرح بیلوگ امیر المؤمنین سیدنا عثان جھٹن کے زمانہ میں اپنے ہروالی کے خلاف محاذ قائم کر کے اس کی تبدیلی کا

مطالبہ کیا کرتے تھے اورانھیں کس قدر پریثان کیا کرتے تھے اور حضرت امیر المؤمنین ٹائٹؤ کے مقابلہ میں ان کارو یہ کیسامتمر دانہ ہوا کرتا تھا۔

امیرالمؤمنین حضرت عثمان رفاتیز نے رفع شرکے لیے ہمیشدان کی بات مانی۔جس کے بیہ ہولناک نتائج مرتب ہوئے کہ اُمت کا حال وستقبل تاریک ہوگیا۔ان کوتو ضرورت صرف جاج بن بوسف جیسے والی کی تھی۔جس نے ان کے سب کس بل نکال دیے۔امیرالمؤمنین معاویہ جائیز جسے مد براور دوربین امام ایسی لغووصیت کر سکتے ستھ جو پچپیس برس کے ذاتی تجربہ کے خلاف تھی؟

لہذا یہ وصیت نامدا سپنے ایک ایک جز کیے کے ساتھ بالکل وضعی ہے اور اس کے کسی ایک حرف کی نبیس بھی امیرالمؤمنین معاویہ جائیؤن کی طرف درست نہیں۔

تھیم صاحب نے اس کہانی پر جوتھرہ کیا ہےاس کے بعد مزید تھرہ کی چندال ضرورت تو نہ تھی کیکن چندگوشے ابھی مخفی رہ گئے ہیں۔الہٰ ذاان کا داضح کر ناانتہائی ضروری ہے۔

- 1. یزید نے اس وصیت نامہ کے برعکس کوفہ کے گورز حضرت نعمان بن بشر جائٹو صحابی کوان کی نرم مزاجی کے باعث وہاں سے ہٹا کرعبید اللہ بن زیاد جیسے خص کو کوفہ بھرہ کا گورز بنایا۔ جے تازندگی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ امیر معاویہ جائٹو گئی کے بیوصیت کہ عراق کے والیوں کوان کی منشاء کے مطابق تبدیل کرتے رہنا حرف بلط مقصد سے بعد کے تجربات نے بھی غلط ثابت کردیا۔
- 2. عبدالله بن الزبیر و الله کی شجاعت سے تو کوئی ان کا دشن بھی انکارنہیں کرسکتا ۔ لیکن ہمیں تاریخ بیں کوئی ایک و اقعہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جس سے بیٹا بت ہو کہ واقعتاً وہ لومڑی کی طرح چالیں چلتے تھے۔ بلکہ ہم تو سی بھی پر مجبور ہیں کہ ان سے اگر چند سیاسی غلطیاں سرز دنہ ہوتیں تو تاریخ کے اوراق ہی کچھاور ہوتے ۔ اُنھوں نے دو سیاسی غلطیاں الیمی کیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی خلافت ختم ہوئی بلکہ ان کی زندگی بھی اس کی نذر ہوگئی۔ الف: اگر وہ مروان اور بنوامیہ کو تجاز بدر نہ کرتے تو ان کے خلاف کوئی محاذ نہ کھڑ اہوتا۔

ب. ابن الزبیر رہا تھ نعمان بن بشر رہا تھ کے مشورے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شام چلے جاتے اور اہل شام ان کی بیعت کر لیتے تو ان کی خلافت ایک متفقہ خلافت ہوتی اور وہ فتنہ جو ان کے خلاف اُٹھاہر گزنہ اُٹھتا۔

ہاں سبائیوں کوان سے بیناراضگی ضرور ہوگی کہ وہ حضرت حسین ڈاٹنڈ کی طرح قطعی ناکام نہیں رہے بلکہ جب اُنھوں نے خلافت کا دعویٰ کیا تو شام کے پچھ حصہ کے علاوہ تمام ممالک اسلامیہ نے ان کی بیعت کی ۔جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ حضرت حسین ڈاٹنڈ کو مطاق ان کی بیعت کی ۔جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ حضرت حسین ڈاٹنڈ کو قطعاً حاصل تھا وہ حضرت حسین گوٹنڈ کو قطعاً حاصل نہ تھا۔ پھر ان کے ساتھی اہل تجاز تھے جن پر بھی بے وفائی کا الزام نہ آیا۔ اور حضرت حسین ڈاٹنڈ کو دعوت دینے والے عراق غدار تھے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے ابوخف رافضی ای قشم کا وصیت نامہ تیار کرسکتا تھا۔ اس لیے اس اہلیس نے دل کا غبار بھی امیر

معاويه بناتفنا پر نکالا بهمی این الزبیر میاننیا وربهی عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن تنبیر به

3. اس کہانی میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رہا تھیں پر بیالزام قائم کیا گیا ہے کہ ان کی دلچہیں عورتوں اور کھیل تماشوں میں ہے حالا تکہ ان کی تمام زندگی جہاد میں گزرگی اور یہ بھی آپ براھ چھے ہیں کہ ان کا انتقال امیر معاویہ جہاتیٰہ کی وفات ہے سات سال قبل ہو چکا تھا۔ لیکن اگر بالفرض والمحال وہ حیات بھی ہوتے تو ۲۰ ھیں ان کی عمر کسی صورت میں ای سال سے کم نہ ہوتی اور بیعم عورتوں سے دلچہیں کی ہرگر نہیں ہوتی ۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ابو بکر بہائی خات ہے کہ وہ ابو بکر بہائی کا دل کیسے خسٹہ اور ام المومینین حضرت عاکشہ جہائی کے چہیتے بھائی ہیں ۔ ان پر تبرا کیے بغیر کسی سبائی کا دل کیسے خسٹہ اہوسکتا ہے ۔ جب کہ ان کے یہاں کوئی نماز بھی اس وقت تک قبول سبائی کا دل کیسے خسٹہ اہوسکتا ہے۔ جب کہ ان کے یہاں کوئی نماز بھی اس وقت تک قبول خمد کا دشمن ہے جوابو بکر جہائیڈ کی خلافت کوچے جمحتا ہے اور ان کے نزد یک ہر وہ شخص آل ابو بکر جہائیڈ کی خلافت کوچے جمحتا ہے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں دھزت الوبکر جہائیڈ کی خلافت کوچے می جھتا ہے اور سقیفہ بنی ساعدہ میں دھزت کو حکمہ کے دشمن ہیں ۔ ان کے رئیس دھزت عمر جہائیڈ ہیں ۔ جضوں نے سب سے ادل ابوبکر جہائیڈ بیں ۔ جضوں نے سب سے ادل ابوبکر جہائیڈ بیں ۔ جضوں نے سب سے ادل ابوبکر جہائیڈ بیں ۔ جضوں نے سب سے ادل ابوبکر جہائیڈ کی بیعت کی۔ لہذا سب سے بڑے جم کوہ وہ ہیں۔ اس لیے سبائیوں کا اصل مسلک ہے ہے ۔ کہ ز آل عمر کینہ قدیم است عجم را

4. این عمر طافخ کا مسلک: رہا ابن عمر طافخ کا مسلک و باشک وہ اس وقت تمام صحابہ طافخ میں سب سے بڑے عالم ،سب سے افضل اور نبی کریم طافخ کا محبت سے سب سے زیادہ فیض سب سے بڑے عالم ،سب سے افضل اور نبی کریم طافخ کی صحبت سے سب سے زیادہ فیض یا فتہ سے ۔ ان کی موجود گی میں بلحاظ ملم وفضل خلافت کسی اور کاحق ہو پھی نہیں سکتا تھا جتی کہ حضرت علی جانٹ کے دور میں جنگ صفین کے بعد حکمین پر جو فیصلہ چھوڑ اگیا تو حضرت ابوموی والٹو کی دائے بیتھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر والٹن کو خلیفہ بنا دیا جائے ۔ جبکہ حضرت عمر و بن العاص والتفاد سے بیٹے عبداللہ والتہ والتہ کا نام لے رہے تھے۔

بے شک عبداللہ بن عمر و بن العاص ٹرائٹنز کسی معاملہ میں بھی ابن عمر جائٹنیا ہے کم نہ تھے۔ کیکن

چونکہ کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔اس لیے بید معاملہ یہیں ختم ہوگیا۔اگرامیر معاویہ ظاہزًا پنے بیٹے کوولی عہد نہ بناتے اور سبقت اسلام اور فضیلت پر اس مسئلہ کو چھوڑا جاتا تو ان دونوں حضرات کے ہوتے ہوئے خلافت نہ حضرت حسین ٹائٹؤ کا۔

لیکن عبداللہ بن عمر بڑا نظیا کا نقط نگاہ بالکل جدا گانہ تھا۔ اُنھوں نے جھی بھی اختلاف کی علامت کواچھی نگاہ ہے نہیں دیکھا اور جب بھی اُمت میں اختلاف پیدا ہوا تو اُنھوں نے دونوں طبعوں سے علیمت گیا اختیار کر لی اور بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت عثان بڑا نئی گی شہادت کے بعد اس اختیا نہ ہے پیش نظر نہ حضرت علی بڑا نئی کی بیعت کی اور نہ حضرت حسن بڑا نئی گی ۔ لیکن جب امیر معادید بڑا نئی ہوگیا تو ان کی بیعت کر لی ۔ اس طرح جب بزید کی وفات کے بعد ابن اگر بر بڑا نئیڈا درآل اور مروان میں اختلاف ہوا تو اُنھوں نے کسی کی بیعت نہیں کی ۔ لیکن جب ابن الزیر بڑا نئیڈ شہید ہوگئے اور عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی۔ اس کا تفاق ہوگیا تو ان میں اختلاف ہوا تو اُنھوں نے کسی کی بیعت نہیں کی ۔ لیکن جب ابن الزیر بڑا نئیڈ شہید ہوگئے اور عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی۔ اس کا ذکر مؤطا امام مالک اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔

چونکہ اُمت نے بیزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا اور تمام اہل مدینہ نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ جن میں خاندان بنی ہاشم کے شیخ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھ کے مسلم کے شیخ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھ کے دائلہ کے مسلم میں بیعت کی ۔ اگر چہ کچھ دیر کے لیے ان کے دل میں بیدنیال گزرا تھا کہ انھیں خلیفہ بنایا جائے ۔ لیکن اس تخیل سے انھیں ان کی بڑی بہن ام المؤمنین حفصہ بھٹھ نے منع کر دیا۔ صبح بخاری میں خودان کی زبانی بیقضیل مروی ہے۔

ابن عمر چھی فرماتے ہیں میں حفصہ چھنے پاس ٹیا۔ان کی زلفوں سے پانی ٹیک رہا تھا (عالبًا نہا کرآتی ہوں گی) میں نے عرض کیا۔آپ لوگوں کا حال دیکھ رہی ہیں کہ اُنھوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔اس معاملہ میں میرا کوئی حق ہی نہیں رکھا۔ام المؤمنین حفصہ چھٹن نے فرمایا۔ جاؤ لوگ تمھارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تمھارے خاموش بیٹھ رہنے ہے کہیں اختلاف پیدانہ ہوجائے اوراُنھوں نے اس وقت تک ابن عمر چھٹی کونہ چھوڑ اجب تک وہ ہا ہرنہ چلے گئے۔ (بخاری ج ۲ ص ۵۸۹) بخاری کی اس صدیث سے وضاحت کے ساتھ بیٹا بت ہور ہاہے کہ یزید کی ولی عہدی پرتمام امت کا اجماع ہو گیا تھا اور مدینہ کے کسی فرونے بھی اس سے اختلاف نہ کیا تھا اور تمام علاء کے نزدیک اجماع اُمت حجت شرعیہ ہے جس کامئر فاسق کہلاتا ہے۔

اس وقت صرف حضرت عبدالله بن عمر التنظياك ول مين ابني خلافت كى تمنا بيدا مو فَي تقى جوان كى بردى بهن امام المؤمنين هفصه التنظيفان ان كونهن سے نكال دى - تاكه أمت مين از سرنو انتشار بيدانه مو-

اس سے بیہ بات بھی سامنے آگئی کہ ام المؤمنین حقصہ بڑھٹیا پزید کی ولی عہدی تک حیات تھیں اوراس ولی عہدی سے انھیں کوئی اختلاف نہ تھا اور چونکہ ام المؤمنین بڑھٹا کا حجر ہ مسجد سے ملحق تھا اور اجلاس میں حاضری کے لیے صرف ابن عمر بڑھٹا کی کمی رہ گئی تھی ۔ لہٰذاات لیے فر مایا کہ لوگ تم محمارا انظار کرر ہے ہیں اور کہیں تمھاری تا خیر کے باعث اُمت میں اختلاف پیدا نہ ہوجائے ۔ بعض وہ حضرات جن کی تمام سوچ ہزید دہمن تک محدود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وقوعہ اس وقت پیش آیا جبکہ حکمین اور رح میں جمع شے اور بید مسئلہ زیر بحث تھا کہ خلافت کے لیے حضرت علی بڑا اُنٹا ۔ کے علاوہ کس کا انتخاب کیا جائے ۔ تو اُم المؤمنین حقصہ بڑا بھنانے اپنے بھائی کوشر کت پر مجبور کیا۔ لیکن یہ موضوع سراسر غلط ہے جس کی متعدد وجو ہات ہیں ۔

۱۔ اُم المومنین حفصہ والفنا تناطویل سفر کر کے مقام اور ح کس لیے تشریف کے گئی تھیں؟ ب۔ اس وقت کسی کی بیعت نہیں ہور ہی تھی جو کسی تفریق کا اندیشہو۔

ج۔ ابن عمر رہ انتخانہ خود تھم تھے اور نہ کسی تھم کے مشیر، ان کی غیر موجود گی ہے کسی فیصلہ پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ وہ تو صرف فیصلہ سننے تشریف لے گئے تھے۔

د۔ اس وقت ابن عمر وہا نظم سی گروہ کے ساتھ نہ تھے اور نہ اُنھوں نے کسی کی بیعت کی تھی۔ ھ۔ یہ بات صرف اس لیے کہی گئی ہے تا کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ام المؤمنین حفصہ وہ تھا یزید کی ولی عہدی کے وقت حیات نہ تھیں۔اس لیے ان کاس وفات ۴۵ ھربیان کیا جا تا ہے۔جبکہ بدوقوعة ثابت كرر مائع كدان كالتقال ٥٣ ه ك بعد موار

و۔ ال صدیث کے آخرالفاظ ال امرکی تروید کے لیے کافی ہیں کہ بیا ذرح کا واقعیثیں ہے۔ ((فلما تفرق الناس خطب معاویت قال من کان یرید ان یتکلم فی هذا الامر فلیطلع لنا قرنه فنحن احق بدمنه و من ابیه))

''جب لوگ متفرق ہو گئے تو امیرامعاویہ جاتئے نے خطبہ دیااور کہا کہ جوشخص اس خلافت کے سلسلہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہے وہ اپنا سراُ ٹھائے ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت کے تق دار ہیں۔''

حالانکہ مقام اذر ن میں ندامیر معاویہ جھ تھ موجود تھے، ندا نھوں نے کوئی خطید دیا تھا اور نہ وہاں کسی ولی عہدی کا مسلد در پیش تھا۔ آگے این عمر بھ تھ نی کہ میں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کہوں کہ اس خلافت کا تجھ سے بھی زیادہ حق داروہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے میں یہ کہوں کہ اس خلافت کا تجھ سے بھی زیادہ حق داروہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی ہے (یعنی ابن عمر ٹھ تھ اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ میرے اس قول سے جماعت میں تفریق بیدا نہ وجائے اور لوگ میری اس بات کا مقصد غلط نہ لے بیٹھیں اور لوگ میری اس بات کا مقصد غلط نہ لے بیٹھیں اور لوگوں کا خون بہنا شروع ہوجائے لیکن پھر میں نے جنت کی نعمتوں کو یادکر کے خاموثی اختیار کرئے۔ (بخاری ج ۲ س ۲ ص ۵۹۰)

گویا ابن عمر شیخا کا فیصلہ پیتھا کہ وہ کسی صورت میں کوئی ایساقدم اُٹھانے کے لیے تیار نہیں،
جس سے اُمت میں اختلاف پیدا ہواور لوگوں کا خون بہنا شروع ہوجائے ۔خواہ اس کام کے لیے
ان کی ذاتی خواہشات کیوں نہ پامال ہوجا کیں ۔اورخواہ اپنے سے کم تر درجہ کے خص کی اتباع
کیوں نہ کرنی پڑے اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا۔ بیتو صوفیاء کی اصطلاح میں جہادا کبرتھا اور پھر اس
کے باوجود ابن عمر شیخ کو تجاج نے شہید کرا دیا۔لیکن اُنھوں نے اپنی ذاہت سے کوئی اختلاف پیدا
نہیں ہونے دیا۔اس سے بڑی شہادت کون ہی ہوسکتی ہے۔

الغرض اُنھوں نے نہصرف یزید کی بیعت کی بلکہان تمام لوگوں کوغدار قرار دیا جنھوں نے

یز بدکو بیعت کرکے بیعت توڑ دی تھی۔اب اُن کے بارے میں بیدوصیت کہ ابن عمر انتخاب خطرہ ہے کہ وہ تمھاری مخالفت کریں گے۔ یہ قطعاً ایک فریب ہے۔

ان فرضی وصیتوں کے نام سے سبائیوں نے اُمت کو جو فریب دیا ہے۔ اس کی وجہ صرف آئی ہے کہ امیر معاویہ جائین کی وفات کے بعد بر ید کی مخالفت سوائے حضرت حسین جائین کی اور سبائیوں کو اس کے لیے جواز تلاش کرنا تھا۔ لہذا زبر دستی عبدالرحمٰن بن آبی بکر جائیں اور سبائیوں کو اس کے لیے جواز تلاش کرنا تھا۔ لہذا زبر دستی عبدالرحمٰن بن آبی بکر جائیں اور بائی اس میں تھسیٹ لیا گیا۔ کیونکہ حضرت حسین جائیں کے اس کے اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اپنی خلافت کے خواہاں تھے۔ لیکن اگر ابن ممر جائیں کی موجودگی میں بر ید خلافت کا حق نہ رکھتا تو حضرت حسین جائیں بھی خلافت کا حق نہ رکھتا تو حضرت حسین جائیں ہی موجودگی میں بر ید خلافت کا حق نہ رکھتا تو حضرت حسین جائیں ہی موجودگی میں بر ید خلافت کا حق نہ رکھتا تو حضرت حسین جائیں ہی ہی ایسے متعددا فراد موجود تھے جوا پنے اسلام اور علم وضل کے لحاظ ہے حضرت حسین جائیں جائی ہی میں بھی ایسے متعددا فراد موجود تھے جوا پنے اسلام اور علم وضل کے لحاظ ہے حضرت حسین جائیں جائیں زیادہ درجہ رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس جائیں عبداللہ بن عبدال

لیکن چونکہ سبائیوں کے نزدیک حضرت علی بڑائٹذاوران کی اولاد کے علاوہ تبھی عاصب تھے۔ لہندا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین بڑائٹڈ نے حق کی خاطر جان دی تو ان کامقصود یہ ہونا ہے کہ چونکہ خلافت آل علی ہونے کی وجہ سے ان کاحق تھا اور وہ یہ حق وصول کرنے عراق گئے تھے اور اس حق کی وصولی کے لیے جان دی ۔ یعنی حق خلافت ۔ لہٰذا أنھوں نے حق کے لیے جان دی۔ واہ رے تی قربان جائے تیری ساوگی کے کہ تو تجھ بھی نہ سمجھا۔

5. خضری نے وصیت کے جوالفا ظفل کیے ہیں دہ قطعاً صحیح نہیں ہیں۔ بلکہ ابتدائی الفاظ میں ترمیم کی گئی ہے۔ بیاللہ بہتر جانتا ہے کہ بیرترمیم کس نے کی۔ خضری نے وقوعہ کی صورت بیقل کی ہے کہ امیر معاویہ ڈائٹونٹ وصیت لکھوا کرضحاک ڈاٹٹونٹ قیس ادر مسلم بن عقبہ کے ہیر دگ اور ان سے کہا کہ بیدوصیت بزید کودے دینا۔ ہمارے نزدیک بیالفاظ قطعاً درسہ نہیں۔

کونکد حافظ ابن کثیر برات نے ابن جریر کے حوالہ سے ابو مخص کے یہ الفاظ قبل کیے ہیں۔

کہ معاویہ بی تنظر جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنے بیٹے بیزید کو بلایا اور اس سے کہا ،

اے میر سے بیٹے! پھر وہ وصیت مذکور ہے جواو پر بیان ہوئی۔(البدایۃ والنہایۃ ج ۸ص ۱۱۵)

ان الفاظ سے بیصاف ظاہر ہے کہ وصیت نکھوا کر کسی کے ہاتھ بجوائی نہیں گئی تھی ۔ بلکہ براہ راست یزید کوئی گئی ہی ۔ لیکن روایتوں کے بچاریوں نے جب بید یکھا کہ یزید تو امیر معاویہ بڑا تنظر کی وفات کے وفت موجود نہ تھا۔ جس سے اس وصیت نامہ کا موضوع ہونا ثابت ہور ہا تھا اور بیظا ہر ہور با تھا کہ یہ سب بکواس ابوالمخت رافضی کی ہے اور چونکہ ہمارے سی بھائی کسی روایت کو بھی رونہیں کرتے لبندااس میں ترمیم کر کے اسی پرایمان کے آئے ۔ حالا تکہ یہی ابو مخت یہ تھی بیان کر رہا ہے۔

کہ جب معاویہ بڑا تھا کی موت واقع ہوئی تو ضحاک بن قیس بڑا تھا منبر پر چڑ ھے اور خطبہ دیا اور معاویہ بڑا تھا کا کفن ان کے ہاتھ میں تھا۔ خطبہ سے فراغت کے بعد نے جا تر سے اور یہ بیر بیر جا البدایۃ والنہایۃ اطلاع دینے کے لیے سوار روانہ کرائے۔ تا کہ یزید جلد از جلد وشق آجائے۔ (البدایۃ والنہایۃ والنہایۃ والنہایۃ

ید دونوں روایات متضاد ہیں اور دونوں روایتیں محمد بن جربر طبری شیعہ نے ابو مختف رافضی کے ہیں۔ طاہر ہے کہ ان میں اور ابو مختف نے بید دونوں روایتیں عبد الملک بن نوفل سے نقل کی ہیں۔ طاہر ہے کہ ان میں سے ایک جھوٹ ہے اور اس پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ ڈٹائٹز کی وفات کے وقت پر بید دشش میں موجود نہ تھا۔ لہذا ابو مختف کی پہلی کہانی یعنی بید وصیت نامہ بغض معاویہ ڈٹائٹز میں وضع کیا کیا اور اس کا واضع ابو مختف ہے اور مبلغ طبری ہے۔

#### ا بومخنف:

اس کانام لوط بن کیل ہے۔ یہ وہ مخص ہے جس نے داستان کر بلاد مقتل حسین بھاتھ''کے نام سے وضع کر کے سبائیوں کے ہاتھوں میں تھائی ہے۔ یہ ان کی سب سے متبرک کتاب ہے۔ اس کی داستانیں محرم میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ مؤرخ ابن جریر بنرائنے نے اس کی داستانوں کو اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔ یہ دونوں مودودی صاحب مرحوم کے بہت چہیتے مؤرخ ہیں بقول ان کے اگران کی روایات کو چھوڑ دیا گیا تو ہمارے پاس کیا نیچے گا۔

حافظ ابن تجر بمُلِقَةَ ''لسان المميز ان' اور حافظ ذہبی بمُلِقَةِ ''میزان الاعتدال' میں لکھتے ہیں۔ بیخص مؤرخ ہے۔مصنف ہے،اے ابو حاتم وغیرہ نے متر وک قرار دیا ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ یکی بن معین کہتے ہیں یہ کچھ نہیں۔

ابن عدى كابيان ہے كہ بيتوا يك آگ پھيلانے والاشيعہ ہے اورشيعوں كامؤرخ ہے۔ صعق بن زہير اور جابر جعفی جيسے رافضيوں سے روايات نقل كرتا ہے۔ اس سے مؤرخ مدائن اور عبدالرحمٰن بن مغرا وغيرہ نے روايات لی جيں۔ ١٤٠ ھ سے قبل اس كی وفات ہوئی۔ (لسان الميز ان جم ٣٩٣م،ميزان الاعتدال جسم ٣١٩)

ابوعبیدالآجری کابیان ہے کہ میں نے ابوحاتم رازی سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اُنھوں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ کیا اس جیسے شخص کے بارے میں بھی کسی سے پچھ پوچھا جا تاہے؟ عقیلی نے اس کاذکر کتاب الضعفاء میں کیا ہے۔ (لسان المیز ان جہ ص۲۹۲)

عبدالرحمٰن بن الی حاتم کا بیان ہے کہ میرے والد ابو حاتم رازی فرماتے تھے۔ ابو مخص متروک ہے۔ (الجرح والتعدیل جے سے ۱۸۲)

قارئین کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ اس وصیت کی آگ کس نے لگائی ہے۔ ہمیں تو اس پر افسوس ہے کہ جسے شیعول کا مؤرخ قرار دیا جارہا ہے۔ اس سے خصری اور ابن کثیر جلتے جیسے لوگ روایات لے رہے ہے ہیں اور خاص طور پر حافظ ابن کثیر جلتے ایک محدث ہونے کے ناطے بیضر ور جانتے ہوں گے کہ ایو خصف کے بارے میں محدثین کا کیا فیصلہ ہے لیکن پھر بھی تمام من آئھیں بند کرے شیعہ داستانیں نقل کرتے ہے گئے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کوالی لغرشوں سے محفوظ رکھے۔

### جب طفیل بن عمرود وسی نے کا نوں میں رو ئی ٹھونس لی تا کہ قر آ ن نہن سکیں

ا بن اسحاق کہتے ہیں کہ فیل ابی عمرود وی اپناوا قعہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ میں آیا

اور رسول خدا مکہ ہی میں تشریف رکھتے تھے تو قریش کے بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور
کہنے لگے اسے فیل تم ہمارے شہر میں آئے ہواور یہاں بیا یک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس نے ہم کو
پریشان کر دیا ہے۔ ہماری جماعت متفرق کر دی ہے اور اس کی باتیں جادو کی ی ہیں۔ جن سے یہ
آ دمی اور اُس کے مال باپ اور اُس کے بھائی اور یبوی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ ہم کو تمھاری اور
تمھاری قوم کی نسبت اندیشہ ہے کہ کہیں تم میں تفرقہ نہ ڈال دے۔ اس وجہ سے تم کو فہمائش کر ہے
ہیں کہ تم اُس کی باتیں نہ سننا کہ کہیں اس کے جال میں پھنس جاؤ۔

طفیل کہتے ہیں اُن لوگول نے مجھ کواس قدر رسول اللہ ﷺ سے ڈرایا کہ ہیں نے اپنے کانوں میں ردئی رکھ لی۔ اس خوف سے کہ شاید کہیں حضور ﷺ مل جا کیں تو میں آپ کی کوئی بات نہ سنوں۔

#### قرآن کریم کا تا ثیر:

پھر صبح کو ہیں مسجد الحرام میں آیا تو نبی کریم طاقیق کو میں نے کعبہ کے قریب نماز میں مشغول دیکھا۔ میں بھی آپ طاقیق کے قریب کھڑا ہوکر سنے لگا تو میں نے اچھا کلام سنا۔ جس سے روح کو ترونازگی ہوتی تھی اورخود بخو دقلب کواپنی طرف کشش کرتا تھا۔ اُس کے سنتے ہی میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں بھی ایک صاحب عقل وتمیز اور شاعر ہوں۔ اچھی بری مجھے پرچھی نہیں رہتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میں بخوبی اس شخص کا کلام بہتر اور عمدہ ہوگا میں کیا وجہ ہے کہ میں بخوبی اس شخص کا کلام بہتر اور عمدہ ہوگا میں اُس کو قبول کروں گاور نہ اپناراستہ لوں گا۔ بیہ بچھ کر میں تھہرار ہا یہاں تک کہ جب آنخضرت طاقیق نماز سے فارغ ہو کرا ہے دولت فانہ میں تشریف لائے تو میں بھی آپ طاقی کے ساتھ آیا اور میں نماز سے فارغ ہو کرا ہے دولت فانہ میں تشریف لائے تو میں بھی آپ طاقی کے موفوف زدہ کیا تھا کہا اے مجھ کو فوف زدہ کیا تھا کہا اے محمد طاقیق کیا کہا مینے کے ڈرسے اپنے کا نوں میں روئی رکھ کی تھی۔ پھر خدا نے مجھ کو آپ کا کلام سنوادیا۔ چنانچہ جب میں نے اُس کو سنا تو مجھ کو بہت خوب معلوم ہوا اور میری روح کو قوت کلام سنوادیا۔ چنانچہ جب میں نے اُس کو سنا تو مجھ کو بہت خوب معلوم ہوا اور میری روح کو قوت

#### اور فرحت نصیب ہوئی۔اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پچھا حکام مجھ کوسنا کیں۔ "

# حضور سَلَيْنَا اللهُ كومعراج كى رات ابوبكر طِلاَيْنَ كَ لَهجه ميں مخاطب كيا گيا

عبدالسلام بستوی اسلامی خطبات میں لکھتے ہیں حدیث میں مذکور ہے کہ پھر مجھ کونور میں پیوست کردیا گیا اور ستر ہزار تجاب مجھ کو طے کراد ہے گئے کہ ان میں ایک تجاب دوسرے کے مشابہ نہ تھا اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آ ہٹ منقطع ہوگئی۔ اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی تو اس وقت بھی کو اس فی اس کے مشابہ وقت پکار نے والے نے مجھ کو ابو بکر جھ تھا کہ لہجہ میں پکارا کہ تھم جائے ۔ آ ہو کا رب صلوۃ میں مشغول ہو اور اس میں ہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دو باتوں پر تعجب ہوا، ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر جھ تھی ہوئی ہے اور دوسرا ہے کہ میر ارب صلوۃ سے بے نیاز ہے، ارشاد ہوا کہ اے محمد ساتھ تھی ہے کہ میں ہے اور دوسرا ہے کہ میر ارب صلوۃ سے بے نیاز ہے، ارشاد ہوا کہ اے محمد ساتھ تھی ہوئی۔

﴿ هُ وَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَا ئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾[الاحزاب:٤٣]

تو میری صلوة سے مرادر حمت ہے، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور ابو بکر بڑائٹنا کی آواز کا قصہ بیہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر بڑائٹنا کی آواز اور صورت کا پیدا کیا کہ آپ کوان ہی

کے لہجہ میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور بواور آپ کوالی ہیت لائل نہ ہو، جو آپ کے فہم مقصود سے مانع ہواور شفاءالصدور کی ایک روایت میں ہے کہ بعد قطع حجابات کے ایک رفرف یعنی مند سبز میرے لیے اتاری گی اور میں اس پر رکھا گیا، پھر مجھ کواو پر اُٹھایا گیا، یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا، تو میں نے ایباام عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کرسکتی ،مواہب نے ابن عالب سے حوالہ سے ان روایات کوشفاء الصدور نے قل کیا ہے۔ ©

ششفاءالصدورنا می کتاب میں بے سندروایات درج ہیں۔ بیروایت بھی بے سند ہونے کی وجہ سے بے اصل ومردود ہے۔

جبریل مالیہ نے معراج کی رات حضور مناتیہ کا ساتھ جھوڑ دیا اور کہا اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پرجل جائیں گے

عبدالسلام بسقوی اسلامی خطبات میں لکھتے ہیں حضرت علی رائٹنا معراج والی حدیث میں سے بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ جبرائیل الیٹا کے ساتھ آسان میں جاب تک پہنچے، پھراس جاب کے اندر سے ایک فرشتہ باہر آیا، جس کو حضرت جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا تھا، شفاء الصدور میں حضرت ابن عباس بڑا تیا کی حدیث میں ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہال حضرت جبرائیل طیٹا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ، تو رسول اللہ طابی آغے نے فر مایا کہ ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کوئییں چھوڑ تا ہے، آپ میراساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو جبرائیل طیٹا نے فر مایا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں ، تو نور سے جل جاؤں گا، شخ سعدی جلائے نے اس واقعہ کواس طرح بیان فر مایا ہے۔

بدو گفت سالار بیت الحرام که اے حامل وی برتر خرام

| يافتى!! | مخلصم      | دردوی | چوں   |  |
|---------|------------|-------|-------|--|
| تافتى   | ız         | زصحبت | غائم  |  |
| نماند   | مجالم      | فراتر | تكفتا |  |
|         | نيردى بالم |       |       |  |
|         | 11. 2      |       |       |  |
| پام     | يسوز د     | تجلي  | فروغ  |  |

اسناده موضوع - اس كى سندمن گرت ب-اس قصكوامام اين عراق نے تعزيه الشريعة المرفوعه من الاخبار الشنيعة والموضوعة (١/١٠٠) ميں اين عباب التخبار الشنيعة والموضوعة (١/١٠٠) ميں اين عباب التخبار الشنيعة والموضوعة والمرفوعة الراد (١١/٣) من المحرود حين (١١/٣) من المحرود عن المحرود حين (١١/٣) من المحرود عن ا

## معراج کی رات فرشتے نے نبی مُلَاثِیْم کواذان کی تعلیم دی

حضرت محمد بن حنفیہ ہی تھیا ہے روایت ہے کہ شب اسراء میں جب نبی کریم علی آیا آسان پر پہنچ تو آپ نے تو قف فر مایا: اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور آسان پر وہ اس جگہ کھڑا ہوا جہال اس سے پہلے کوئی نہ کھڑا ہوا تھا۔اس کو حکم ملااذ ان دو۔ تو فر شتے نے کہا: 'اللہ اکبر،اللہ اکبر' اس پر اللہ تعالی نے فر مایا: ''میرے بندے نے بچ کہا، میں ہی اللہ اکبرہوں۔''

پیرفرشتے نے کہا: "اشهد ان لا اله الا الله "الله تعالی نے فرمایا: "میرے بندے نے کہا، میں بی اللہ ہول میرے سواکوئی معبور نہیں۔ "پیرفرشتے نے کہا: "اشهدان محمد ارسول الله "الله "الله تعالی نے فرمایا: "میرے بندے نے کی کہا میں نے بی محمد کورسول الله تی تی بایا اور ان کو پند کیا اور میں بی ان کی حفاظت کروں گا۔ "پیرفرشتے نے کہا: "حسی علی الصلوة" الله تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے کہا وہ میرے فریضے اور حق کی طرف بلاتا ہے تو جوکوئی اس تعالی نے فرمایا: میرے بندے نے کہا وہ میرے فریضے اور حق کی طرف بلاتا ہے تو جوکوئی اس

#### www.KitabeSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی طرف کیسوہوکرآئے گا،وہ اس کے ہرگناہ کا کفارہ ہوگا۔''

چرفر شتے نے کہا:''حی علی الفلاح''اللہ تعالیٰ نے فر مایا:''میرے بندے نے کچ کہا، میں نے ہی اس فریضہ کو قائم کیا اور اس پروعدہ دیا واراس کے لیے اوقات مقرر کیے۔''

اس کے بعد نبی کریم سی ای اسے کہا گیا،آپ آگے بڑھے تو نبی کریم سی آگے بڑھے اور تمام اہل آسان کھڑے ہوئے ،اس طرح آپ کی بزرگی کوساری مخلوقات پر قائم فرمایا۔ ®

(الاسناده موضوع - اس كى سند من گرت م مسند البزار (٧٨/١) حديث رقم (٣٥٢)

### جبایک تابعی کامرده گدهازنده هوگیا

د یوبند یوں کی تبلیغی جماعت کے نامور واعظ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ نباتہ بن 
یزیر ختی حضرت عمر والنظ کے زمانے میں یمن کے علاقے سے اللہ کے راستے میں انکے ، راستے میں 
گدھام گیا، ساتھیوں نے کہا، سامان ہمیں دے دو، کہانہیں، چلومیں آتا ہوں، ان کو آگے روانہ 
کیا، خود مصلی بچھایا، اللہ اکبر دفقل پڑھے (اور دعاکی) اے میرے مولا، تو ہر چیز سے غنی، میں ہر 
چیز میں مختاج، تو مردول کا زندہ کرنے والا گدھے کی روح تو نے قبض کی ہے، مجھے لمباسفر کرتا 
ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اے اللہ اسے زندہ کروے، یہ کہہ کراُ تھے، چیزی اُٹھائی اورا یک 
ماری، کہا اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ 
اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گدھا کود کے کھڑا ہوگیا۔ اُٹھواللہ کے حکم ہے۔ اورا یک دم گورائی کو کو کی کی کی کو کی کھورا کو کی کھورا کو کی کھورا کو کی کھورا کی کھورائی کی کھورائی کے کھورائی کو کی کھورائی کو کھورائی کو کھورائی کو کھورائی کو کھورائی کی کھورائی کو کھورائی کو کھورائی کورائی کو کھورائی کو کھورائی کو کھورائی کی کھورائی کو کھورائی کورائی کو کھورائی کو کھورائی کورائی کھورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کھورائی کورائی کورائی کورائی کھورائی کورائی کورائی کھورائی کورائی کورائی کھورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کھورائی کورائی کورائی

<sup>(</sup>ق)اسناده موضوع - اس کی سند من گھڑت ہے۔ دلجیپ اصلاحی واقعات ص ۱۲۳۳س کو جافظ ابن ججرعسقلانی جست نے اپنی کتاب الا صابہ (۲/۹۱۳) ترجمہ رقم (۸۸۵۱) میں ابو بکرین درید کی کتاب الا خبار المنحورہ ہے ابن الکتھی عن ابدیعن مسلمہ بن عبداللہ بن شریک النحی کی سند نے قتل کیا ہے ۔ اس کا راوی محمد بن اسائب الکتھی مشہور کذاب ہے۔ اس کا راوی محمد بن اسائب الکتھی مشہور کذاب ہے۔ اس کا راوی کا بیاب النہ بن المبد بسب مشہور کذاب ہے۔ اس کا راوی کا بیاب النہ بیاب کو فی میں دو کذاب تھے ان میں ایک کلبی ہے۔ تبدیب انسه بسبب المبد بسبب المبد بسبب المبد بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب المبد بیاب کا بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب کی بیاب کا بیاب کا بیاب کی بیاب کا بیاب کی بیاب

یزید بن ذریع کہتے میں میں گوائی ویتا ہوں کے کبی کا فر ہے۔ تھ ذیب التھذیب (۱۵۸/۹) وقدم (۲۲۸) اس کا دومراراوی بشام بن محمد السائب الکلمی ہے دارقطنی کہتے متروک ہے۔ ابن عما کر کہتے میں یہ رافضی ہے تقدیمیں \_لسان انسیزان (۱۹۲/۶) وقدم (۷۰۰)

### حضور مَثَاثِیَّا نے ایک غریب صحابی کوکہا جاؤ فلاں امیر صحابی ہے کہو اپنی بیٹی کا نکاح مجھے کردو

دیوبندیول کی تبلیغی جماعت کے مشہور واعظ طارق جمیل واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد سلیمی، یارسول اللہ، "ایسمنعنی سوا دی و دو امت و جبی من دخول المدجنة" میرا کالارنگ جھے جنت سے روک دے گا آپ سائٹی نے فرمایا کیول کیا بات ہے اگر تو ایمان والا ہے تو تھے کون جنت سے روک سکتا ہے ۔ فرمایا، پھر بات ہے میں بات ہے میں غریب آ دمی ہول، میرارنگ کالا ہے، میں بدصورت ہول، کین میں بنوسلیم کے اشراف میں سے ہول، بنوسلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات ہے کہ مجھے کوئی لاکی نہیں دیتا، میرے کا لے رنگ کی وجہ سے میری غربت کی وجہ سے میری غربت کی وجہ سے میری غربت کی وجہ سے آپ سائٹی ایک سے میری غربت کی وجہ سے آپ سائٹی نے فرمایا، "احضر الیوم عسر بن و ہد النقیمی " میری غربین و حسب آئے ہیں۔

سید یے کے چو ہدری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بڑی خوبصورت تھی کہا گیا، آئ مجلس میں موجود نہیں، آپ طالی آئے فرمایا، جاؤ عمروے کہوا پی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد جائشہ جا کر درواز ہ پر پہنچے، سلام کیا کون سے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا ساصحن ہوتا تھا، دروازے پر دستک دی، باہر نکلے بھائی کیا ہوا کہا، ''انا قاصد رسول اللّٰہ بھی "میں اللّٰہ کے رسول ( من اللّٰہ کے اسول ( من اللّٰہ کے اسالیہ کے ساتھ شادی کا پیغام لایا ہول۔ انھیں یقین نہیں آیا، بظاہر کہنے گئے، بھاگ جا،کہاں کی بات کرتا ہے، وہ تو بے چارہ پہلے ہی غریب تھا، نم کھایا ہواوہ تو ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا بیٹی خوبصورت حسن و جمال میں مشہور اور میرے بھائیو! مال میں مشہور بیٹی کے کان میں، باپ کی اور سعد کی آواز بڑی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی۔

((يا ابا انجاه انجاه قبل ان يفتحته الوحي))

اے ابا جان پیروچ لو، کیا کررہے ہو،تم نبی (طابقینم) کی بات کوٹھکرارہے ہو، ہلاک ہوجاؤ گے، میں تیار ہوں ، نبی (طابقینم) کے حکم کے سامنے میں کالے گورے کوئہیں دیکھ رہی ، میں نبی (طابقینم) کے حکم کودیکھ رہی ہوں ، جاؤ میں تیار ہوں اور کہددو میں شادی کروں گی ، دوڑے بھاگے پیچھے گئے ،آپ طابقینم مسجد میں تشریف فرمانتھ۔ جب دیکھا عمروآئے ہیں:

((انت الذي رددت امر رسول الله ﷺ))

تونے اللہ کے رسول کی بات کوٹھکرایا ہے، کہنے لگے، میرے ماں باپ قربان ہوں، یارسول اللہ!خطا ہوئی،معاف فرما ہے، تھم سیجیے، کیا تھم ہے۔

فرمایا، اس سے شادی کراؤعرض کیا آپ سڑیڈا نکاح پڑھیں، آپ سڑیڈ نے نکاح پڑھا چار
سودر ہم مبر مقرر ہوئے، آپ سڑیڈ نے فرمایا سعد جاؤ ہڑ کی کو لے کرآؤ، کوئی برات تو ہوتی نہیں تھی۔
میر سے بھائیو! ہائے گننے لاکھوں کروڑوں روپ، صرف اس پرآج مسلمان کے خرج ہو
رہے ہیں، بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کیا کریں برادری
سے مجبور ہیں حضور نوائیڈ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا، کہا ام ایمن جاؤ، میری بیٹی کو حضرت ام ایمن کو بلایا، کہا ام ایمن جاؤ، میری بیٹی کو حضرت علی جاؤ کی جھوڑ کر آجاؤ۔

فرمایا، سعد ٹائٹۂ جاؤ، بیوی کو لے کرآؤیار سول اللہ (سٹیٹیز) میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں ہے، میں چار سوکہاں سے پیدا کروں اوراس کو لے کرآؤں۔

آپ سُائِیاً نے فرمایا ، اچھا چلوگھبرانے کی بات نہیں جاؤ علی جلٹنڈ کے پاس ،عثان بٹائٹڈ کے

پاس اور عبدالرحمٰن ڈاٹٹؤ کے پاس ،ان سے کہو کہ شخصیں دودوسودر ہم دے دیں ، پھرتیرے پاس چھ سودر ہم ہوجا کیں گے ، چارسودر ہم سے مہراا دا ہوجائے گا اور دوسو سے اور کوئی اپنا کام کر لینا ، نہ گھر ، نہ در ، کوئی کپڑاسی لینا۔

تو فرمانے لگے، بہت ہی اچھا تو حضرت علی ڈائٹؤ کے پاس گئے، حضرت عثان ڈاٹٹؤ کے پاس گئے، حضرت عبدالرحمٰن کے پاس گئے۔ اُنھوں نے خوش ہوکر دو دوسو درہم ہے بھی زیادہ دیا کتنا زیادہ دیا، بس اتنے لفظ زیادہ آئتے ہیں، ''و ما زاد ''دودوسواوراس سے پچھزیادہ، اب کتنازیادہ دیا بیمعلوم نہیں، بہرحال چھسوسے زیادہ ہوگیا، ہزار ہوگیا، نوسو ہوگیا۔

اب سعد بڑے خوش کیوں بھائی ایک نو جوان جو بڑی خوبصورت لڑکی ہے نکاح کرنے والا ہو،اس کے جذبات کوکوئی سمجھ سکتا ہے،سوائے اس کے جس پر پیخودگز ررہی ہو، کیا خیال ہے؟

آپ کا کیا جذبہ ہوگا۔ سعد کا کیا جذبہ ہوگا اور بڑی خوثی سے کہنے لگے لڑکی لینے تو بعد میں جاؤں گا پہلے بچھ بازار سے سودا تو خریدلوں ، چارسوتو مہر میں گیا، باقی کیا کروں ، اُنھوں نے کہا کہ کوئی چار پائی تو خریدلوں گا، کوئی کھانے پینے کاسامان ہی خریدوں گا تا کہ کہ کھی جارا کام چل سکے ، گھر کی شکل بن سکے ، جب بازار میں داخل ہوئے اور پیسہ پکڑے بازار میں قدم رکھا ، کان میں آ وازیڑی :

((ياخيل الله اركبي، والى ثواب الله ارغبي النفير ، النفيريا خليل الله اركبي ، والى ثواب الله ارغبي))

اےاللہ کے سوار و! اللہ کے رائے کی پکار ہے نکلو\_ ®

<sup>(</sup>۱۳۸۲ موضوع - اس كى سند من گھڑت ہے۔ كتباب المهجروحين لابن حبان (۲۹۱،۲۹، ۲۹۲) لسان الميزان (۱۳۸/۵) اس بيس محد بن عمروالكا كى راوى تخت ضعيف ہے۔



# ضعيف اورمن گھڙت واقعات

### حصه سوم ③

ان شاءاللہ جلد قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جو کہ مندرجہ ذیل عنوانات پر مشتمل ہوگا۔

- ا بسلسله حیات انبیاء عیم الم اسیدنا آدم علیا سے لے کرسید ناعیسی علیا اکت کے مقدرانبیائے کرام عیم اور من گھڑت کے مقدرانبیائے کرام عیم اللہ کے متعلق غیرمتند ،ضعیف اور من گھڑت قصے اور روایات۔
  - واقعه کربلا کے متعلق من گھڑت اور ضعیف واقعات۔
    - ③ جنگ جمل کے متعلق غیرمتند قصے وروایات۔
  - جنگ صفین کے متعلق غیر ثابت شدہ واقعات وروایات۔
    - واقعهره كے سلسلے میں ضعیف روایات۔
- اس کےعلاوہ عام مشہور تاریخی واقعات پر بےلاگ ریسر چ و تحقیق۔



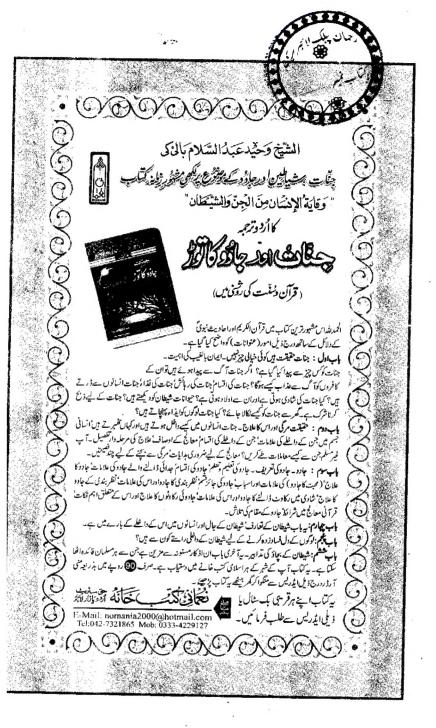







100/

الدريد والمالية والمالي فالمالول الدوالة

تحقيق وتنصر المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المحلول المراجعة المحلولة المحرور المراجعة المارة المراجعة المراجعة المحلولة المحرور المراجعة المرا

- حسبت جگر لا لہیں مٹھنگر کم موقع بنم خوش بیاں اور دل پذیر خطابت کے لیے توحید ورسالت پر بنی دکش اور منفردا شعار کے جموع









الظِنَّ عافِطْ مُحْسِمًا تُؤْرُرا بِرَخِطَانُهُ 4312019-0300





